

Downloaded from https://paksociety.com



# ييش لفظ

محترم قارئين السلام عليكم

میرا نیا ناول 'ریڈ ماسٹرز 'آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ سابقہ ناولوں کی طرح یہ ناول بھی آپ کو بے حد پسند آئے گا۔ آز مالیجئے کہ میں اس دعویٰ میں کس حد تک حق بجانب ہوں۔ پچھلے ماہ شائع ہونے والے ناول " بلکی جمکیہ "کو بے حد پسند کیا گیا ہے۔

کسی بھی لکھنے والے کی اصل طاقت اس کے قار ئین ہوتے ہیں۔
جن کے خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھالکھا گیا ہے یا برا۔ گر میں
اپنی تحریروں کو آپ کے سلمنے اس قدر یقین سے پیش کرتا ہوں کہ یہ
آپ سے بقیناً خراج تحسین حاصل کریں گی اور اب تک میں اپنے
مقصد میں کامیاب رہا ہوں۔ میرا یہ ناول بھی سابقہ ناولوں کی طرح
منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ جو آپ کو بقیناً بے جے پہند آئے گا۔ اس
کہانی میں مزاح بھی ہے، سسپنس بھی اور ایڈونچر بھی اور یہ ناول اس
قدر دلجیپ اور سنسنی خیرواقعات پر مشتمل ہے جے پڑھ کر آپ بقیناً
اچھل اچھل پڑیں گے۔

بعض قارئین کا اصرار ہے کہ میں ہر ماہ دو ناول لکھا کروں یا اپن

سرداور آج کافی دنوں بعد لیبارٹری ہے اپنی رہائش گاہ پر آئے تھے
ان کے گھر کے افرادچو نکہ چھٹیاں گزارنے کے لئے کسی ہل سٹیشن پر
گئے ہوئے تھے اس لئے سرداور نے خود کو لیبارٹری تک ہی محدود کر
لیا تھا۔ وہ شاذ و ناذر ہی اپنی رہائش گاہ میں آتے تھے۔ ان کی رہائش
گاہ ایک بڑی اور عظیم الشان کو ٹھی تھی جس کی حفاظت کے لئے
دہاں سرکاری طور پر سیکورٹی گارڈ تعینات تھے جو سرداور کی موجودگی
اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی رہائش گاہ کی حفاظت پر ہامور رہتے
اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی رہائش گاہ کی حفاظت پر ہامور رہتے

لیبارٹری سے رہائش گاہ تک آنے جانے پر بھی سیکورٹی گارڈان کے ساتھ رہنے تھے ۔ سرداور کو یہ سب بالکل پند نہیں تھا۔ وہ منظمت کے ساتھ رہنے تھے کہ صرف ایک شخص کی حفاظت کے منظمت کے اس قدر سیکورٹی اور ان کی سرکاری گاڑیوں پر پانی کی طرح روپیہ

ہتام کہانیوں کو دو حصوں میں لایا کروں تا کہ وہ زیادہ سے زیادہ میری تحریریں پڑھ سکیں۔اس طرح تحجے کھل کر لکھنے کا بھی موقع مل جائے گا۔ آپ کی دو ناول شائع کرنے کی خواہش تو پوری کی جا رہی ہے۔ رہی بات حصوں میں لکھنے کی تو اس کے لئے عرض ہے کہ یہ کہانی پر مخصر ہو تاہے کہ وہ کہاں تک پھیلایا جا مستقر ہو تاہے کہ وہ کہاں تک پھیلایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات کہانیاں خو د بخود آگے بڑھ جاتی ہیں جہیں روکنا خود میرے اختیار میں بھی نہیں ہوتا۔ بہر حال آپ سب کی خواہش سر خود میرے اختیار میں بھی نہیں ہوتا۔ بہر حال آپ سب کی خواہش سر خود میرے اختیار میں بھی نہیں کو شش کرون گاکہ آپ سے لئے حصوں پر بھی مشتمل ناول تحریر کر سکوں۔

اب اجازت دیجیئے والسلام ظهیر احمد

#### نه بائتر میں دودھ کا گلاس تھا۔

یہ بر اور ان کے اہل خانہ کی خدمت کر رہا تھا ۔ سرداور کی رہائش گاہ اس کی اور ان کے اہل خانہ کی خدمت کر رہا تھا ۔ سرداور کا بچپن اس کی اور ان کے اہل خانہ کی خدمت کر رہا تھا ۔ سرداور ان کی بہت اس کر یہ بابا کے ہاتھوں میں گزرا تھا اس لئے سرداور کو شروع سے ہی مت کرتے تھے اور انہیں بیند کرتے تھے ۔ سرداور کو شروع سے ہی ایک بابات کا کھانا اور چائے بیند تھی ۔ وہ جب بھی اپنی رہائش ایم بابات کی ہتام تر ذمہ واری کر یمو بابا کی ہوتی تھی۔

ر داور رات کا کھانا کھا کر آئے تھے اور چونکہ رات کو چائے پینا پند نہیں کرتے تھے اس لئے کریمو با بالپنا فرض نجمانے کے لئے ان کے لئے دودھ کا گلاس لے آئے تھے۔

"آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں "-سرداور نے کریمو بابا کو آتے ، یار کر مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہاں بیٹا۔ آج تم نے نہ میرے ہاتھوں کا کھانا کھایا ہے اور نہ بائے ہی ہے ۔ میں نے سوچا کہ علو ایک گلاس دودھ ہی دے اس سکراتے ہوئے کہا۔

اچھا ٹھیک ہے۔ رکھ دیں مہاں "۔ سرداور نے میز کی طرف اللہ کا میں کی طرف اللہ کا ہوئے ہوئے کہا تو کریمو با بانے گلاس ان کی میز پر رکھ دیا جو اللہ نشو پیسر سے ڈھکا ہوا تھا۔

ال اس اس جائیں اور جا کو آوام سے سو جائیں ۔ سے میں آپ کے

ہمایا جاتا ہے لین وہ چونکہ ملک کی اہم شخصیت تھے اس لئے ان کے چلہنے اور نہ چلہنے کے باوجود حکومت ان کی حفاظت کا پورا پورا خیال رکھتی تھی۔ سرداور کی متام تر حفاظت کی ذمہ داری سرنئنڈ نٹ عباس کے سرو تھی جو لیبارٹری سے باہر سائے کی طرح سرداور کے ساتھ لگ جاتے تھے اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کا پورا پورا خیال رکھتے تھے۔

اس وقت سرواور اپنے کسی نجی کام کے سلسلے میں اپنی رہائش گاہ میں آئے تھے ۔ ان کی رہائش گاہ کے اندر اور باہر ہر طرف سیکورٹی گارڈ گشت کر رہے تھے ۔ رات کا وقت تھا اس لئے پوری کو تھی کے ایک ایک ایک حصے کو انہوں نے طاقتور سرج لا سُوں سے روشن کر رکھا تھا۔ باہرلان میں وو بلڈاگ کتے بھی موجود تھے جو خوفناک انداز میں غزاتے ہوئے کہاؤنڈ میں گھومتے بھر رہے تھے ۔ سرداور اس وقت اپنے سپیشل روم میں تھے اور ایک سائنسی کماب کا مطالعہ کر رہے تھے ۔ آج رات انہوں نے اپنی رہائش گاہ میں ہی سونے کا پروگرام بنا یا تھا۔

اس وقت وہ کمرے میں اکیلے تھے اور ریڈنگ ٹیبل پر بیٹھے کتاب
کا مطالعہ کر رہے تھے ۔ سکورٹی گارڈان کے دروازے کے باہر پہرہ
دے رہے تھے جن کے بھاری بوٹوں کی آواز انہیں سنائی دے رہی
تھی ۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور سرداور چونک کر دروازے کی
طرف دیکھنے لگے ۔ وروازے سے ایک بوڑھا ملازم اندر آ رہا تھا جس

یے ملازم ۔ تو بہ تو بہ ۔ اچھا یہ لیں ۔ یہ سارا دودھ میں ابھی پیتا ، دں ' ۔ سرداور نے جلای سے کہا اور کتاب بند کر کے میزیر رکھی اور دورہ کا گلاس اٹھاتے دیکھ کر بوڑھے ، دورہ کا گلاس اٹھاتے دیکھ کر بوڑھے لائیو بابا کی آنکھوں میں چمک ہی آگئ ۔ سرداور نے گلاس سے ٹشو بریم ہنایا اور گلاس ہو نٹوں سے لگالیا ۔ چند ہی لمحوں میں انہوں نے بارا گلاس خالی کر دیا۔

" كيس من ليا سارا دوده ماب تو خوش بين نان آپ" مردادر نے دودھ کا خالی گلاس کریمو باباکی طرف برماتے ہوئے کہا۔ " ہاں - بہت خوش ہوں " - كريمو بابانے مسكراتے ہوئے كما -ان کی مسکراہٹ بے حد گہری اور پراسرار تھی۔ م كريمو بابا - ميں ابھي تھوڙي دير بعد سونے كے لئے حلا جاؤں گا۔ اب صح مناز کے وقت تھے اٹھا دیکئے گا"۔ سرداور نے کہا۔ " ضرور اٹھاؤں گا بیٹا۔ کیوں نہیں"۔ کریمو با بانے سر ہلا کر کہا اور بھر وہ کمرے سے نکلتے ملے گئے ۔ انہوں نے کمرے سے نکل کر در دازہ بند کیا ۔ وروازے پر دو مسلح گارؤموجو د تھے۔ کریمو بابانے ان کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے راہداری سے گزرتے ہوئے کین میں آگئے ۔ کین میں آ الرانبوں نے گاس وھونے والے برتنوں کے قریب رکھ دیا اور کین ے نکلنے کے لئے مڑے ہی تھے کہ کمن سے سکورٹی انجارج سے نٹنڈ نٹ عباس لکل آئے ۔سر نٹنڈ نٹ عباس ایک ادھر عمر اور

ہاتھ کا ناشتہ بھی کروں گا اور دوپہر کا کھانا بھی کھا کر جاؤں گا"۔ سرداور نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تصلی ہے بیٹا۔ صح ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ پہلے میں سامنے یہ دودھ ہوئو۔ تجھے معلوم ہے تم ہمیٹہ کی طرح رات بھراس کتاب کو پڑھتے رہو گے اور پھر تھک ہار کر بستر پر جا کر سو جاؤگے اور یہ گلاس اسی طرح بہاں پڑا رہ جائے گا"۔ کریمو بابا نے کہا تو سرداور ان کی شفقت پر ہنس بڑا۔

" ارے نہیں ۔ دودھ کایہ گلاس آپ بڑی محبت اور خلوص سے بنا کر لائے ہیں ۔ میں اسے پیئے بغیر نہیں سوؤں گا"۔ سرداور نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" نہیں ۔ تمہیں یہ گلاس میرے سلمنے خالی کر ناہو گا۔ ابھی اٹھاؤ اور میرے سلمنے پیو "۔ کریمو بابا نے مصنوی غصے سے کہا تو سرداور کے ہو نٹوں پر موجو د مسکراہٹ گہری ہو گئ۔

" میں بی لوں گا کر یمو با با۔ کیا آپ کو جھے پر اعتبار نہیں ہے "۔ سر داور نے کہا۔

" میرے سلمنے پوئے تو مانوں گاکہ تم مجھے اپنے بزرگ کا درجہ دیتے ہو ورنہ میں یہی مجھوں گاکہ مہاری نظر میں میری حیثیت صرف ایک ملازم کی می ہے "۔ کریمو بابانے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

" ارے ۔ ارے ۔ یہ آپ کیا کمہ رہے ہیں کریمو بابا ۔ آپ اور

غا<u>صے</u> خوش شکل تھے۔

" صاحب نے دودھ فی لیا"۔ سر نشنڈ نٹ عباس نے کریمو باباک طرف عورے دیکھتے ہوئے کہا۔

" ہاں ۔ پی لیا ہے "۔ کریمو با بانے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " گڈ ۔ انہیں تم پر کوئی شک تو نہیں ہوا"۔ سپرنٹنڈ نٹ عباس نے جوا با مسکراتے ہوئے کہا۔

" شک سکسیا شک سانہیں بھلا بھے پر کسے شک ہو سکتا ہے سا میں ان کا پرانا اور وفادار ملازم ہوں"۔ کریمو بابائے منہ بناتے

" ہونہہ ۔اس کا مطلب ہے کہ میں ہائی کمان کو وکٹری کا کاشن دے دوں تاکہ وہ دوسرنے مراحل کا انتظام کر لیں "۔ سپرنٹنڈنٹ عباس نے کہا۔

" ہاں ۔ یہ ضروری ہے۔ انگھ دو گھنٹوں تک سرداور ریڈ سپار گو کا شکار ہو جائے گا"۔ کریمو با بانے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس . بار اس کے منہ سے نوجوانوں جیسی آواز ٹکلی تھی۔

بہتر من سے سیست میں اور میں اور سے کرے میں آ " ٹھیک ہے۔ تم ایک سپیٹل کافی لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ ۔ میں حہاری موجو دگی میں ہائی کمان کو رپورٹ دوں گا"۔ سپر نٹنڈنٹ عباس نے سنجیدہ لیجے میں کہا۔

" اوے ۔ میں آ رہا ہوں"۔ کریمو با بانے کہا اور سرِ نٹنڈ نٹ عباس کین سے نکل گئے ۔ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا سے نظر کھیا

میاں رہائش گاہ سے الگ ایک کرے میں آگیا جو خاص طور پر ان

نے لئے تیار کیا گیا تھا۔ کرے میں اس کی ضرورت کا تمام سامان

ہوجو د تھا۔ سپر نٹنڈ نٹ عباس نے کرے میں آگر سب سے پہلے لباس

ہیا کیا اور پھر ایک الماری سے بریف کیس نگال کر ایک صوفے

ہا بیٹھا۔ اس نے بریف کیس صوفے کے سامنے پڑی ہوئی میز پر رکھ

ہیا تھا۔ اس لمحے کر یمو با باکافی کا ایک مگ لے کر اندر آگیا۔ اس نے

ہیا سپر نٹنڈ نٹ عباس کے سامنے میز پر رکھا اور پھر پلٹ کر

دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے

ااک دگا کر احمینان بھرے انداز میں چلتا ہوا سپر نٹنڈ نٹ عباس کے

سامنے دوسرے صوفے پر آبیٹھا۔

سامنے دوسرے صوفے پر آبیٹھا۔

\* باہر کی کیا پوزیشن ہے "۔ سرِ نشند نت عباس نے کریمو بابا سے

"گارڈاس کرے سے کافی فاصلے پرہیں ۔ کوئی ہماری باتیں نہیں سے سے اس سکا"۔ کریمو بابانے اطمینان بھرے لیج میں جواب ویا۔
" ٹھیک ہے ۔ پھر بھی حفاظت کے طور پر میں جی وی ایکس مشین آن کر دیتا ہوں ۔ اس مشین سے نگلنے والی ریز کی وجہ سے ہماری آوازیں اس کرے سے باہر نہیں جا سکیں گی"۔ سپر نشنڈ نٹ باس نے کہا تو کریمو بابا نے اشبات میں سر ہلا دیا ۔ سپر نشنڈ نٹ مباس نے کہا تو کریمو بابا نے اشبات میں سر ہلا دیا ۔ سپر نشنڈ نٹ مباس نے بریف کیس کھولا تو اس میں بھیب و غریب اور پیچیدہ سی مشین موجود تھی ۔ سپر نشنڈ نٹ عباس نے ایک بٹن پریس کیا تو

ر است اور تیز آواز سنائی دی۔ المان کمان ۔ اوور "۔ دوسری طرف ہے کہا گیا۔ ارشل ڈریلے بول رہا ہوں پا کیشیا ہے۔ میں نے ون مین مشن اس کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اوور "۔ سپر نٹنڈ نٹ عباس نے کہا جو ارشل ڈریلے تھا۔

" تفصیل بہاؤ۔ اوور "۔ دوسری طرف سے ای طرح سخت مجے میں ا

"میں نے پاکیشیا کی کر سرواور اور اس کی رہائش گاہ کو ٹریس کیا
ار سردادر کے قربی لوگوں کے بارے میں چھان بین شروع کر دی ہے
داور کے بارے میں تھے معلومات ملی تھیں کہ وہ زیادہ تر سپیشل
بیارٹری میں رہتے ہیں جہاں میرا داخلہ بے حد مشکل تھا ۔ البت
سرداور کی رہائش گاہ میں، میں ان پر آسانی سے ہاتھ ڈال سکتا تھا ۔
بنائیہ سرداور کی رہائش گاہ میں داخل ہو کر میرے ایک ساتھی نے
بنائیہ سرداور کی رہائش گاہ میں داخل ہو کر میرے ایک ساتھی نے
ان کے ایک بوڑھے ملازم کریمو با باکا روپ دھار کر اس کی جگہ
سنجمال کی اور کریمو با باکو ہلاک کر کے اس کی لاش کے ٹکوئے گوئے
سنجمال کی اور کریمو با باکو ہلاک کر کے اس کی لاش کے ٹکوئے گوئے۔

ای طرح سرداور کو لیبارٹری سے ان کی رہائش گاہ تک لانے اور اس طرح سرداور کو لیبارٹری سے ان کی رہائش گاہ تک لانے اور اس خوان کی ذمہ داری سپر نٹنڈ نٹ عباس کی تھی جس کے بارے اس میں من فراتی طور پر انفار میشن حاصل کیں اور مجر میں نے اس اس کی میان کا میرجا کر سپر نٹنڈ نٹ عباس کو مجی ہلاک کر دیا اور اس کی

مشین آن ہو گئ اور اس کے بے شمار اور رنگ برنگے بلب آن ہو کر جلنا بھنا شروع ہو گئے ۔ سپر نٹنڈ نٹ عباس مشین کے مختف بٹن دباتا جلا گیا اور پھر اس نے سائیڈ میں لگا ہوا ایک ایریل نما راڈز اوپر اٹھا دیا۔

ا ال فصل ہے ۔ اب یہ کرے مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہو گیا ہے " سپیٹل کا واب ہے کہا تو کر یمو بابانے اخبات میں سربطا دیا سپیٹل کی سائیڈ میں موجود ایک چھوٹا سا سپنٹنڈ نے عباس نے بریف کمیں کی سائیڈ میں موجود ایک چھوٹا سا ائیک نکالا اور ایک بار پھر مشین کے بٹن دبانے لگا۔ اس کمح بریف کمیں میں موجود ایک سپیکر سے ٹوں ٹوں کی آواز آنے لگی۔
" ہملو ۔ ہملو ۔ ایم ڈی کالنگ ۔ اوور "۔ سپیٹنڈ نے عباس نے ایک بٹن دباکر زور زور نور کے کہنا شروع کر دیا۔
" میں ۔ سپیٹل ہیڈ کو ارٹر النڈنگ یو ۔ اوور "۔ پھد کموں بعد دومری طرف سے ایک تیزاور کر خت آواز سنائی دی۔
" سپیٹل کال فراتم پا کیشیا ۔ اودر "۔ سپر نٹنڈ نے عباس نے تیز ور میں کالے مدید

لیج میں کہا۔ "کیٹریسی میں میں میں کا است کا گا

" کو ڈ ۔ اوور " ۔ ووسری طرف سے کہا گیا۔

" نائن ایکس تھری نائن ایکس ۔ اوور "۔ سپر نٹنڈ نٹ عباس نے

' ۔ اوکے ۔ ہولڈ کریں ۔ اوور ''۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر سپیکر سے ہلکی سی موسقی کی آواز سنائی دی اور پھر پہلے سے زیادہ

Downloaded from https://paksociety.com

14

المراج المحار كيا تھا ۔ اودر " ۔ مارشل ڈر سلے نے كہا۔ كد شو ۔ سرداور كو اب ريڈ ڈیتھ سے كوئی نہیں بچا سكا۔ ادر " ۔ دوسری طرف سے خوشی سے بجرپور لیج میں كہا گیا۔ " يس دريڈ سپار گو انسانی جسم میں داخل ہو كر فوری طور پرخون " يس شامل ہو جاتا ہے ۔ البتہ اس كے اثرات دو گھنٹوں كے بعد ظاہر " شامل ہو جاتا ہے ۔ البتہ اس كے اثرات دو گھنٹوں كے بعد ظاہر

ٹھیک ہے۔اب تم دونوں کا کیا پروگرام ہے۔اوور \*۔ دوسری المرف سے کہا گیا۔

" میرا ساتھی میہاں سے ابھی نکل جائے گا جبکہ میں سرداور کی اللہ میں استقامات تک میں رہوں گا اور باقی کام بھی اپن اللہ اللہ میں ہی اپن اللہ میں ہی کراؤں گا۔اوور "سارشل ڈریلے نے کہا۔

یہ زیادہ بہتر رہے گا مارشل ڈریلے۔ میں تم پر ہی اس معالمے میں اعتماد کر سکتا ہوں۔ اس مشن کی کامیابی کا انحصار تم پر ہے۔ مجھے امید ہے تم سابقہ مشنوں کی طرح اس مشن میں بھی کامیاب رہو گے۔ اوور "۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔

" يس مارشل دريلي آج تك لين كسى مشن ميں ناكام نہيں بوا بجراس بهماندہ ملك ميں اس چھوٹے سے مشن ميں كسي ناكام ہو سكتا ہے اوور "مارشل دريلي نے منه بناتے ہوئے كمام

" میں جانتا ہوں مارشل ڈریلے ۔ تم ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتے ہو ۔ ہم مہاری صلاحیتوں کے معترف ہیں اس لئے تو ہم نے الش کے ٹکڑے کر کے گڑویں بہاکر اس کی جگہ سنجال لی۔
کچھے انفار مین ملی تھی کہ سرداور ہفتے میں ایک روز اپنی رہائٹ گاہ میں ضرور آتے ہیں اس لئے میں نے یہ سارا پروگرام بنایا تھا۔
آج سرداور کی طرف سے مجھے اطلاع ملی کہ وہ اپنی رہائش گاہ پر آر۔
ہیں پہنانچہ میں نے لینے ساتھی کو سرداور کی رہائش گاہ میں آنے ۔
ہیں پہنانچہ میں جہتے گارڈز کے ساتھ سپیٹل لیبارٹری سے د
ایک پرانے قلع میں چہتے گیا جہاں سے سرداور سپرنٹنڈنٹ عباس ۔
ساتھ اپنی رہائش گاہ میں آتے تھے۔بہرطال میں نے سرداور کو وہا
ساتھ اپنی رہائش گاہ میں آنے تھے۔بہرطال میں نے سرداور کو وہا
ساتھ اپنی رہائش گاہ میں آنہیں لے کر نہایت حفاظت سے ان
رہائش گاہ میں آگیا۔

ابھی تھوڑی دیر پہلے سرداور کو دودھ میں ریڈ سپار کو ملا کر بلا ہے ۔ ٹھیک دو گھنٹے بعد ریڈ سپار کو اپنا اثر دکھا دے گا اور سردا ریڈ ڈیتھ کا شکار ہو جائیں گے ۔ اوور "۔ مارشل ڈریلے نے پور رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔

ا گڑ ۔ کیا جہارے ساتھی نے ریڈ سپار گو اپی نگرانی میں سروا کو پلایا تھا۔ اوور "۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔

آیں ۔میرے ساتھی نے سرداور نے ملازم کاروپ اختیار کرر آ تھاجس کی سرداور بے پناہ عرت کرتے ہیں اور ان کی ہر بات آس سے مان جاتے ہیں ۔ میرا ساتھی دودھ میں ریڈ سپار کو ملا کر سردا کے پاس لے گیا تھا اور اس نے ضد کر کے سرداور کو دودھ کا گلا

ا باں - برحال ہمیں اپنا مشن مکمل کرنا ہے - سرداور کو ہمیں سن الماست ٹامیا بہنیانا ہے ۔اس سے ہمیں ہائی کمان کی ہدایات پر ی من کرنا بڑے گا ۔وہ سب یہ کھواگ کیوں کر رہے ہیں ہمیں ال ع كوئى مروكار نہيں ہونا جلہے سبميں صرف اور صرف لين من سے مطلب ہونا چلہے ساؤگر "سارشل ڈریلے نے کہا تو بوڑھا و مارشل ڈریلے کا ساتھی ساڈگر تھا مسکرا دیا۔

" يه تم كه رب بو "-ساؤكرنے مسكراتے بوئے كما-" ہاں ۔ ہم اسرائیل کے مفاد کے لئے کام کر رہے ہیں اور ا الل ك مفادك لئ بائى كمان بم سے جسي كام لے، جو كام لے سیں بہرطال ان کے حکم کی یا بندی کرنا ہوتی ہے۔ یہ ہماری دیونی بمی ب اور ہمارا فرض بھی " ۔ مارشل ور ملے نے کہا۔

" ہاں ۔ یہ تو ہے " ۔ ساؤگر نے اشبات میں سرملاتے ہوئے کہا۔ و تھیک ہے۔ اب تم مہاں سے علے جاؤ۔ ابھی مرداور پر ریڈ اللي ہونے میں ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہے ۔الیمانہ ہو کہ کسی کو ہم پر اللہ ہو جائے۔ ہمیں سہاں ہر کام شک سے بالاتر ہو کر کرنا ہے"۔ ما شل ڈر **لیے نے کہا۔** 

"اوے "-ساڈگر نے کہا اور اٹھ کھوا ہوا۔اس نے بریف کمیں ت کیا اور اے اٹھا کر الماری میں رکھ دیا اور پھر وہ کرے کا دروازہ مل كركرے سے باہر لكل كيا جبكه مارشل دريلے اطمينان عجرب ا ، از س مك المحاكر كافي بيني لكام

حمہیں اس قدراہم مشن پر بھیجا ہے۔اوور \*۔ دوسری طرف ہے کہا گیا۔ " لیکن میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ سرداور کے ساتھ اس قدر پیچیدہ تھیل کیوں کھیلا جارہا ہے۔ ہم دونوں سرداور کو زندہ بھی تو لا سکتے تھے۔اوور \*۔ ہار شل ڈریلے نے کہا۔

" ابھی ان باتوں کو رہنے دو مارشل ڈریلے ۔ وقت آنے پر حمسی سب کھے بتا دیا جائے گا۔ تم وی کروجو حمہیں ہدایات دی گئی ہیں ۔ اوور " اس بار دوسری طرف سے سخت کیج میں کما گیا۔ " مكر \_ اوور " \_ مارشل ذريلي نے كھ كہنا جابا \_

\* نو آر گو منٹس ۔اوور \*۔ دوسری طرف سے سرد کیج میں کہا گیا تو مارشل ڈریلے نے بے اختیار ہونٹ جمینے لئے۔

" او کے ۔اوور "۔ مار شل ڈریلے نے کہا جیسے ہائی کمان کا سرد انداز اے ناگوار گزراہو۔

" او کے ۔ اوور اینڈ آل "۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ بی رابطہ مختم ہو گیا ۔ مار شل ڈریلے نے منہ بناتے ہوئے مائیک بریف کیس میں رکھااور مختلف بٹن پریس کر سے اس نے ٹرانسمیڑ آف کر دیا ۔اس دوران اس کا ساتھی جس نے کریمو بابا کا میک اب کر رکھاتھا بالکل خاموش رہا۔وہ عور سے مارشل ڈریلے اور ہائی کمان کی باتیں سن رہاتھا۔

" ہائی کمان ضرورت سے زیاوہ احتیاط کر رہے ہیں ۔ مارشل ڈر لیے ے ساتھی نے مارشل ڈریلے کو ٹرائسمیر آف کرتے دیکھ کر کہا۔ رن رنگ کے بڑے بڑے آ للے بنتے علیے گئے ۔ یہ دیکھ کر گارڈز اور ان کے ملازم گھرا گئے ۔ فوری طور پر سب سے پہلے سپر نٹنڈ نٹ باس کو اطلاع دی گئ ۔ وہ بھا گم بھاگ سرداور کے کمرے میں آئے تھے اور پھر سرداور کی حالت دیکھ کر وہ گھرا گئے ۔ انہوں نے فورا سرداور کو ملڑی ہسپتال پہنچانے کا انتظام کیا مگر اس وقت تک سرداور دم توڑ عکی تھے ۔ ملڑی ہسپتال میں جب ان کا چمک اپ کیا کیا تو ڈاکٹروں نے ان کی ہلاکت کی تصدیق کر دی جس پر سپرنٹنڈ نٹ عباس نے فوراً اعلیٰ حکام کو فون کر کے سرداور کی ہلاکت کی اطلاع دے دی۔

یہ الیں اطلاع تھی جے سن کر حکومت کے اعلیٰ عہدے دار،

بوکھلا گئ تھی ۔ راتوں رات ہی حکومت کے اعلیٰ عہدے دار،
وزیراعظم اور پھرصدر تک ان کی رہائش گاہ پر پہنے گئے ۔ ڈاکٹروں کے
ہنے کے مطابق سرداور کے جسم پر ہمودار ہونے والے آبلوں نے
خود بخود پھٹنا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس قدر تعفن ہو گیا تھا
کہ انہوں نے فوری طور پر سرداور کی لاش کو ایک سپیشل تابوت
یں بند کرا دیا تھا اور تابوت کو مکمل طور پر سیلڈ کر دیا گیا تھا۔
ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق سرداور کی لاش گلنا سڑنا شروع ہو
گئ تھی ۔ اگر انہیں کولڈ روم میں بھی رکھا جاتا تو سرداور کی لاش
گئی تھی ۔ اگر انہیں کولڈ روم میں بھی رکھا جاتا تو سرداور کی لاش
گئی تھی ۔ اگر انہیں کولڈ روم میں بھی رکھا جاتا تو سرداور کی لاش
گئی تھی ۔ اگر انہیں کولڈ روم میں بھی رکھا جاتا تو سرداور کی لاش

دوسرے دن ملک کے تنام اخبارات میں سرداور کی ہلاکت کی خبر جلی سرخیوں میں شائع ہوئی تھی۔ سرداور کی حیرت انگیز اور پراسرار ہلاکت نے حکومت کو ہلاکر رکھ دیا تھا اور ملک کے بڑے بڑے سرکاری آفسیر، سائنس دان اور حکومت کے بنائندے، پرائم منسٹر اور پرینے گئے تھے۔ آدھی رات کے پریڈ یڈ دی تک سرداور کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے تھے۔ آدھی رات کے وقت سرداور کے پیٹ میں اچانک ورداٹھا تھا۔وہ اچانک کرے میں بری طرح سے چیخ چلانے گئے تھے۔ ان کی چیخیں سن کر ان کے کمرے میں بہلے سکورٹی گار ڈز بھر ان کے ملازم پہنچ تھے جہاں بستر پر سرداور بری طرح سے توپ رہے تھے۔

سرداور کا سارا جسم سرخ ہو رہاتھا۔ یوں لگ رہاتھا جسے ان کا سارا خون ان کی جلد میں سمٹ آیا ہو ۔ پچر سرداور کے حلق سے دردناک چیخیں نکلیں اور وہ ساکت ہوگئے اور ان کے جسم پر یکھت

سرِ نٹنڈ نٹ عباس ہی سرداور کی تابوت میں بند لاش ان کی رہائش گاہ میں لایا تھا۔

سرداور کی ہلاکت کی خران کے اہل خانہ کو بھی وے دی گئی تھی جو راتوں رات بی واپس رہائش گاہ پر پہنچ گئے تھے ۔اس وقت سرواور کی رہائش گاہ میں بڑے بڑے لو گوں کا تانیا بندھا ہوا تھا۔ سرداور جیسی عظیم تخصیت کی ہلاکت نے وہاں موجود ہر شخص کو آبدیدہ کر ر کھا تھا۔ کمی کی مجھے میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر سرداور کو پیگفت ہوا کیا تھا ۔ وہ یوری طرح سے تندرست اور صحت مند تھے بھر ایانک ان کے پسیف میں در د کا اٹھنا اور اس کا جسم سرخ ہونا اور پھر ان کے جسم برآیلج بردنا انتهائی حبرت انگیز بات تھی۔

ملٹری ہسیتال کے ڈاکٹروں نے سرواور کا یوسٹ مار نم بھی نہیں کیا تھا کیونکہ ان کے جسم پر موجود آبلوں کے بھٹنے اور ان سے بہنے والے مواد کی یو نے ان کا برا حال کر دیا تھا ۔ سرواور کے جسم سے اس قدر تیز بو نکل رہی تھی جس کی وجہ سے کسی ڈاکٹر نے ان کا یوسٹ مارنم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی ۔ البتہ ان کے آبلوں سے نکلنے والے مواد، ان کے خون اور سکن کے مکرے انہوں نے ضرور حاصل کر لئے تھے تاکہ وہ لیبارٹری ٹیسٹ کے لئے جھجوائے جا

صدر مملکت نے سرداور کی اس پراسرار ہلاکت کا سخت نونس نیا تھا اور فوری طور پرامک تحقیقاتی ممینی قائم کر دی تھی تاکہ وہ اس بات

ً کا بتہ حلا سکیں کہ سرداور کے ساتھ ہوا کیا ہے اور ان کی اس قدر جو اناک اور پراسرار موت کے پیچھے کیا راز تھا۔اس تحقیقاتی ممنی کا الملق ملری انٹیلی جنس سے تھاجو فوری طور پر حرکت میں آگئ تھی اور اس کا انجارج کرنل آصف تھاجو بے حد ذہین اور جہاند بدہ انسان تما ۔ کرنل آصف نے فوری طور پر احکام صاور کرتے ہوئے سرنٹنڈ نٹ عباس، وہاں تعینات گارڈز اور سرداور کے ملاز مین کو حراست میں لے لیا تھا کیونکہ جس انداز میں سرداور ہلاک ہوئے تھے اس سے صاف ظاہرہو رہا تھا کہ ان کی ہلاکت طبعی طور پر نہیں ہوئی بلله انہیں باقاعدہ ہلاک کیا گیا تھا۔

کرنل آصف نے سرِ نٹنڈنٹ عباس اور ان متام افراد کو جنہیں كرفتار كيا گيا تھا فورى طور پر ملرى ميد كوارٹر لے جانے كا پروكرام بنایا تھا جس کی وجہ سے سرنٹنڈنٹ عباس کے روب میں موجود اسرائیلی ایجنٹ مارشل ڈریلیے خاصا پر بیٹمان ہو گیا تھا۔اس کا خیال تھا کہ سرداور کی ہلاکت کا فوری طور پر ان لوگوں کو بتہ نہیں جل کے گا اوز وہ سرداور کی تدفین کے متام انتظامات تک وہیں رہے گا اور بھر دہ وہاں سے فرار ہو جائے گا۔اس کے بعد جسب ان پر حقیقت کھلے گ تو اس سے انہیں کوئی فرق نہیں بڑے گا مگر کرنل آصف نے اے الیما موقع ہی نہیں دیا تھا اور وہ اس وقت کرنل آصف کی حراست میں تھا ۔ تمام افراد کو بند باڈی کے ٹرک میں ملزی بیر کوارٹر لے جایا جانا تھا اور دوسری طرف سرداور کے اہل خانہ اور

من با بعد انہیں اکیں تو پوں کی سلامی بھی دی گئ تھی۔
سر مملات کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی کہ کرنل آصف کی مواست سے سر نٹنڈ نٹ عباس کو چھوالیا گیا ہے تو وہ غصے سے بھر کے ۔ انہیں بقین ہو گیا کہ سرداور کی پراسرار موت کے پیچھے ہے نہ نئڈ نٹ عباس کا ہاتھ تھا ۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آخری ہوت سے مرداور کو دودھ کا گلاس مہیا کیا تھا اور پھر از با با خاص طور پر سر نٹنڈ نٹ عباس کے لئے کافی بنا کر ان کے ان بابا خاص طور پر سر نٹنڈ نٹ عباس کے لئے کافی بنا کر ان کے بیٹے بیٹل ردم میں گیا تھا جہاں وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت دروازہ بیٹے رہے تھے۔

سدر مملکت نے فوری طور پر انتیلی جنس اور دوسری ایجنسیوں اور کریمو با باکی ملاش شردی ایجنسیوں اور کریمو با باکی ملاش شردی اور کت میں لاکر سپیشل کال کر سے صدر نے تمام وزیروں، مشیروں، مانی مسلح افواج سے سرپراہوں کو بلالیا تھا اور اس نازک صورت حال پر ان سے کھل کر ڈسکس کی تھی اور سرواور جیسی نازک صورت حال پر ان سے کھل کر ڈسکس کی تھی اور سرواور جیسی نازک صورت حال پر انہوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا انظہار کیا اندا سے اس میٹنگ میں سرسلطان بھی شامل تھے ۔ صدر مملکت نے اس سپیشل میٹنگ میں ایکسٹو کو بھی بلایا تھا مگر ایکسٹو نے فون پر اس محاسلے کی تحقیق کرنے اور سرداور کے قاتلوں کا سراغ لگانے کی اس محاسلے کی تحقیق کرنے اور سرداور کے قاتلوں کا سراغ لگانے کی اس محاسلے کی تحقیق کرنے اور سرداور کے قاتلوں کا سراغ لگانے کی اس محاسلے کی تحقیق کرنے اور سرداور کے قاتلوں کا سراغ لگانے کی مانی بھرلی تھی۔

سرداور کی پراسرار ہلاکت نے پورے ملک کو سو گوار کر دیا تھا۔

اعلیٰ حکام سرداور کی حرفین کی اپن نگرانی میں تیاری کرا رہے تھے جبکہ مارشل ڈریلے کا ساتھی ساڈگر جو کریمو با باکے میک اپ میں تھا جبلے ہی فرار ہو گیاتھا۔

مارشل ڈریلے نے ملڑی ہیڈ کوارٹر میں جانے سے پہلے فرار ہونے کا منصوبہ بنالیا تھا۔ چتانچہ مارشل ڈریلے پیشاب کرنے کے بہانے واش روم میں گیااوراس نے ایک سپیشل لانگ ریخ ٹرانسمیٹر پر اپنے خاص آدمیوں کو کال کر کے انہیں فوراً ایکشن میں آنے کا حکم وے دیا سپتانچہ بند باڈی کا ٹرک جب ایک ویران سڑک پرآیا تو اچانک سلمنے سے آنے والی چار اسٹیشن ویکنوں نے انہیں گھیرلیا۔ اس سے بہلے کہ محافظ کچھ سمجھتے ویکنوں سے بے شمار مسلح افراد نکلے اور انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ مسلح آدمیوں نے ٹرک کا پھلا صعہ کھول کر مارشل ڈریلے کو نکالا اور باقی تنام افراد کو فائرنگ کرے بلاک کر دیا اور بچر وہاں سے فرار ہوگئے۔

سرداور کو نہایت عرب اور اعلیٰ مرتبے کے ساتھ ان کے گاؤں کے آبائی قبرستان میں دفنا دیا گیا ۔ ان کو دفنانے کے لئے گاؤں اور قبرستان میں اعلیٰ ہستیوں کے ساتھ پورا ملک ہی الڈآیا تھا۔ ہر شخص کی آنکھ اشکبار تھی ۔ سرداور نے ملک کے لئے جو کارنامے سرانجام دیئے تھے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے اس لئے اس عظیم سائنس دان کو ان کی خدمات پر خراج تحسین دینے کے لئے ہر شخص وہاں موجود تھا۔ سرداور کو مزید خراج تحسین بیش کرنے کے لئے ان کی

مرداور کی حیثیت ان چند سائنس دانوں میں شمار ہوتی تھی جو پاکیشیا کے مفادات کے لئے دن رات کام کر کے ملک کی بنیادیں مصبوط سے مفبوط تر کرتے علی آرہے تھے۔ سرداور کی ناگہانی وت ایسی تھی جس سے پاکیشیا میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا تھا جے کسی بھی صورت میں پر نہیں کیا جا سکتا تھا جس کے لئے یو را ملک موگوار تھا۔

اسرائیل کے پرائم منسٹر سرجان اپنے آفس میں بیٹھے ایک تعفیم فائل کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ان کے میز پر بڑے ہوئے مختف ، ان کی میز پر بڑے ہوئے مختف ، انکوں کے فون کی گھنٹی نیج اٹھی ۔ سربان نے چونک کر سراٹھایا اور بھرانہوں نے فائل بند کر کے ہاتھ بنان نے چونک کر سراٹھایا اور بھرانہوں نے فائل بند کر کے ہاتھ بناکر فون کارسیوراٹھالیا۔

یں "سرجان نے محمیر اور متکر انداز میں کہا۔

ارشل ڈریلے بول رہا ہوں جناب "۔ ووسری طرف سے ایک ارشل کر لیے جد مؤ دبانہ آواز سنائی دی ۔ یہ فون جنرل کالز کے لئے ماجس پر عام کینگری کے آفسیر اور اعلیٰ عہدے وار بھی براہ راست بات کر سکتے تھے ۔ مارشل ڈریلے کی آواز سن کر سرجان بے اختیار بات کر سکتے تھے ۔ مارشل ڈریلے کی آواز سن کر سرجان بے اختیار بات کر سکتے تھے ۔ مارشل ڈریلے کی آواز سن کر سرجان ہے اختیار بات کر سکتے تھے ۔ مارشل ڈریلے کی آواز سن کر سرجان ہے اختیار بات کر سکتے تھے ۔ مارشل ڈریلے کی آواز سن کر سرجان ہے اختیار بات کر سکتے تھے ۔ مارشل ڈریلے کی آواز سن کر سرجان ہے اختیار بات کر سکتے تھے ۔ مارشل ڈریلے کی آواز سن کر سرجان ہے اختیار بات کر سکتے تھے ۔ مارشل ڈریلے کی آواز سن کر سرجان ہے اختیار بات کر سکتے تھے ۔ مارشل ڈریلے کی آواز سن کر سرجان ہے داختیار بات کر سکتے تھے ۔ مارشل ڈریلے کی آواز سن کر سرجان ہے داختیار بات کر سکتے تھے ۔ مارشل ڈریلے کی آواز سن کر سرجان ہے داختیار ہے ۔

" مارشل ڈریلے ۔اوہ ۔ تم نے جنرل فون پر بات کیوں کی ہے "۔

Lil

کڈ - پاکیشیا میں تہمیں جس مشن پر بھیجا گیا تھا اس کا کیا ۔

ا اس برجان نے کری پربے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔

ا کڑی سر سے پاکیشیا کے مشن میں کامیابی ہوئی ہے ۔ دوسری المراف سے مادشل ڈریلے نے کہا تو اس کی بات سن کر سرجان کی الماس میں بے بناہ چمک آگئ۔

کیا ۔ کیا تم سے کہ رہے ہو مارشل ڈریلے ۔ کیا واقعی تم نے اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرلی ہے "۔ سرحان نے حریت اور خوشی ۔ طے علے لیج میں کہا۔

یں سر۔ مارشل ڈریلے کا تعلق اسرائیل کی گرید ایجنسی سے
ادر گرید ایجنسی نے آج تک جس مضن پر بھی کام کیا ہے اس
یں کامیابی حاصل کی ہے اور پا کیشیا کامشن تو انتہائی معمولی نوعیت
ادر انتہائی چوٹا ساتھا۔ بھر بھلا کسے ممکن ہے کہ مارشل ڈریلے
اس میں کامیابی حاصل نہ کر تا ۔ دوسری طرف سے مارشل ڈریلے
نہ و دبانہ گر قدر سے مغرورانہ لیج میں کہا۔

گر شو مارشل در ملے ۔ گر شو۔ پاکیشیا میں مشن مکمل کر سے تم اوتی ثابت کر دیا ہے کہ تم اسرائیل کی بتام ایجنسیوں کے اور نہایت سوج اور در دلیر ہو۔ میں نے نہایت سوج کی اور نہایت عور وخوض کے بعد اس مشن کے لئے جہارا اور نہایت عور وخوض کے بعد اس مشن کے لئے جہارا افزات کیا تھا۔ تم اور جہاری گریٹ ایجنسی کے سابقہ کارناموں کو افزات کیا تھا۔ تم اور جہاری گریٹ ایجنسی کے سابقہ کارناموں کو

سرحان نے چونکتے ہوئے کہا۔

" میرے پاس آپ کایہی ہنر ہے سر"۔ دوسری طرف سے مارشل ڈر ملے نے مؤد بانہ لیج میں کہا۔

"اوہ ۔ تم میراسپیشل شرنوٹ کرواوراس پرکال کرو"۔ سرجان نے کہا۔

" یس سر "۔ مارشل ڈریلے نے کہا تو سرجان نے اسے ایک سپیشل منبر نوٹ کرا ویا۔ منبر نوٹ کرا کر سرجان نے فون بند کیا اور مین بند کیا اور مین بند کیا اور مین بند کیا دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا کہ میزیر پڑے ہوئے دیا گا۔ای لمح دیا کہ میزیر پڑے ہوئے دیا گا۔ای لمح دیا کہ میزیر پڑے فون کی گفتی نج اٹھی تو سرجان نے جھپٹ کر فون کا رسیور اٹھالیا۔

" يس مارشل - اب بولو - تم كمان سے كال كر رہے ہو". مرجان نے بے تابی سے كما-

میں مل ایب میں ہوں سر اور اپنے ہیڈ کواٹر ہے بول رہ ہوں ،۔ دوسری طرف سے مارشل ڈریلے کی آواز سنائی دی۔
"مل ایب ۔ ہیڈ کوارٹر ۔ اوہ ۔ کیا تم پاکیشیا ہے واپس آگ ہو ، ہرجان نے چونک کر اور انتہائی حیرت بھرے لیج میں کہا۔ ان کے چرے پر لیکھت گہری سرخی اور سنسن کے تاثرات نمایاں ہو گے تھ

" يس سر ميں ابھي کچھ دير پہلے پہنچا ہوں اور پہنچنے ہي لينے آفسر سے آپ کو کال کر رہا ہوں "مارشل ڈر ملے نے جواب دیتے ہو۔ 29

اور ایکریمیا کی ریاست فامیا میں پہنے جہا ہے۔آج رات کو اور ایکریمیا کی ریاست فامیا میں پہنے جہا ہے۔آج رات کو ا اور ایکریمیا کے دہاں سے نکال لائیں گے سارشل ڈریلے نے کہا تو ا بان او تک پڑا۔ اور سکیا تم اسے اسرائیل میں لا رہے ہو"۔سرجان نے جلدی ا

یں سر"۔ مارشل ڈریلے نے کہا۔
ادہ ۔ ایسی غلطی مت کرنا مارشل ڈریلے ۔ سرداور کو تم کسی
ہم، سررت اسرائیل میں نہیں لاؤ گے "۔ سرجان نے تیز لیج میں کہا۔
ایا مطلب سر۔ اگر اے اسرائیل نہیں لانا تو کہاں لے جانا
ہم ۔ ارشل ڈریلے نے چو تھے ہوئے اور حیران کن لیج میں کہا۔
ہم ۔ ارشل ڈریلے نے چو تھے ہوئے اور حیران کن لیج میں کہا۔
ہمان ہا وہ کہاں ہے اور کس پوزیشن میں ہے "۔ سرجان نے

مسٹر ڈیوس پاکیشیا میں ایکری سفارت خانے کے سیکنڈ المری تھے جہنیں ہم نے اپنے مفاد کے لئے ہلاک کیا تھا اور پھر ہم داور کو انہی کے تابوت میں بند کر کے چھپا دیا تھا۔اس طرح داور کو آسانی سے پاکیشیا سے نکال لانے میں کامیاب ہو گئے ویکھتے ہوئے ہی میں نے اس مشن کے لئے تہیں پہنا تھا۔ میں جانہ تھا کہ اس مشن پر صرف اور صرف تم ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہو کیونکہ تم بہترین اور سرائجنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ باسٹر بائینڈ بھی ہو ۔ اس مشن میں کامیابی کے لئے مجھے کسی باسٹر بائینڈ کی ہی ضرورت تھی جو تم ہو ۔ صرف تم " ۔ سرحان نے کہا۔

" تحیینک یو سر ۔ آئی ایم رئیلی تحیینک یو " ۔ دوسری طرف سے مارشل ڈر لیے نے کہا۔

" اچھا یہ بتاؤاس مضن میں جہارے راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آئی "۔ سرجان نے پو چھا۔

"رکاوٹ ۔ کیبی رکاوٹ سر"۔ بارشل ڈریلے نے حران ہوتے ہوئے کہا جسے وہ پرائم منسٹر کی بات نہ سمحا ہو۔
" مرا مطلب ہے پاکیشیائی ایجنسیاں اور پاکیشیا سیرٹ سروس نے تو جہارے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کی"۔ سرجان ۔ کہا۔

"اوہ - نو سر - میں نے دہاں کھیل ہی الیما کھیلا تھا کہ کسی کا میری پاکیشیا آمد کی ہوا تک نہیں گئی تھی - میں نے اپنا تمام کا خاموشی اور پلاننگ سے کیا تھا" - مارشل ڈریلے نے کہا " جہاری پلاننگ اور جہارے کام کی تفصیل میں بعد میں سنوا گا جہلے یہ بتاؤ سرواور کہاں ہے" - سرجان نے اس کی بات کا شے ہوئے کہا ۔

ے. ایہ مار شل ذریلیے واقعی ماسٹر مائینڈ ہے ۔ مار شل ڈریلیے جو بلااک کرتا ہے اس کی بلا تنگ اس قدر بہترین اور عمدہ ہوتی ہے ا ل ا الله تك جهنجنا نامكن ہے ۔ قطعی ناممكن "۔ مارشل در ملے نه فاخرانه کیج میں کہا۔

: ونهه سه بناؤ سه کیا بلاتنگ تھی تہاری اور تم اینے مثن میں لي كامياب موئے "-سرحان نے براسامنہ بناتے ہوئے كما -شايد البيل مارشل دريلي كايه فاخرانه اندازنا كوار كزراتها مدوسري طرف ۔ مارشل ڈریلے نے سرحان کو اپنے کامیاب مشن کی تفصیل بہانی أرن كروى حيد سنة موت سرحان كاجره حرت كى زيادتى سے بكرتا

ویل دُن مارشل دُریلے ۔ ویل دُن ۔ حہاری بلاننگ واقعی بے ان اور انتمائی جاندار تھی ۔ تم نے جس بلاننگ کے سحت کام کیا ب اور انتمائی آسانی سے سرداور کو وہاں سے نکالا ہے یہ واقعی مہاری ابات اور مہاری کارکردگی کی بہترین مثال ہے ۔ مہاری اس الندار کامیانی پر میں اور بورے اسرائیل کے یہودی حمیس خراج مسین بیش کرتے ہیں ۔ تہماری بے واغ اور انو تھی بلاتنگ سے ان داقعی بے حد متاثر ہوا ہوں ۔ ویل ون ۔ مہاری اس کامیابی پر س حبس بناہ انعام دیا جائے گا اور حمہارا نام اسرائیل میں ری حرفوں سے لکھا جائے گا"۔سرجان نے مسرت بجرے کیج میں

تھے ۔ اگر ہم الیما نہ کرتے تو سرداور کو یا کیشیا سے نکال لانے میں ہمیں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا "۔ مارشل ڈریلے نے کہا۔ " اوہ ۔اس کا مطلب ہے کہ ایکر می فرسٹ سیکرٹری کو معلوم ہے کہ کابوت میں مسٹر ڈیوس کی نہیں بلکہ سرداور کی ڈیڈ باڈی ہے " مرحان نے پریشانی کے عالم میں کہا۔

\* نہیں سر۔ انہیں تو کیا وہاں کسی کو بھی اس بارے میں کو فی بات معلوم نہیں ہے ۔ میں نے وہاں اپنا تمام کام جامع منصور بندی سے کیا تھا۔ یا کیشیا سے ایکر یمیاجو تابوت بہنیا تھا اسے مسا ڈیوس کا ہی تابوت سمجھ کر لایا گیاتھا اور ایکریمیا کے حکومتی نمائندوں نے اپنے طور پر ریاست ٹامیا میں مسٹر ڈیوس کو بی دفن کیا ہے ، مار شل ڈریلے نے کہا۔

" اوہ ۔ یہ کیسے ممکن ہے ۔ کیا ایکریمیا میں اس تابوت کو چمکیہ نہیں کیا گیا تھا اور مسٹر ڈیوس کو دیکھنے کے لئے کیا اس تابوت ک کھولا نہیں گیا تھا"۔ سرجان نے حران ہوتے ہوئے کہا تو دوسرہ مارشل ڈریلے ہنس ہڑا۔

۰ میں نے اس تابوت کو کھولنے اور چمک کرنے کی نوبت <sub>آ</sub> نہس آنے دی تھی سر"۔ مارشل ڈریلے نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کے کیج میں بے بناہ فخر تھا۔ " کیا مطلب "-سرحان نے کہا-

« میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں سر ۔آپ خود ہی جان جائیر

الم المال میں اس وقت تیز چمک تھی ۔ وہ فون بند کر کے کسی اس مناوں میں نظر آ رہے تھے ۔ چند کھے وہ سوچتے رہے اور پر المحایا اور منبر پریس کرنے لگے ۔ ایس فون کارسیور اٹھایا اور منبر پریس کرنے لگے ۔ ایس داسٹن کلب "۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک النا اواز سنائی دی۔ ، وانی اواز سنائی دی۔

ایس ج "سرحان نے دبنگ لیج میں کہا۔ اوہ سر آپ سہولڈ آن کریں سر سسیں بات کراتی ہوں "س اور کھلائے ہوئے لیج میں کہا گیا اور پھر بلکی ن علی کی آواز سنائی دی۔

یں ۔ واسٹن "۔ دوسری طرف سے ایک بھاری مگر انتہائی استہائی دی۔

واسٹن ایس ج بول رہا ہوں ۔ میری بات دھیان سے سنو۔

ا شل ڈر ملے نے پاکیشیا میں مشن مکمل کر لیا ہے ۔ وہ سرداور کو

ل کر ایکریمیا ہی گیا ہے ۔ میں نے اسے ہدایات دی ہیں کہ وہ

داور کو جہارے حوالے کر دے ۔ جسے ہی سرداور جہارے پاس

داور کو جہارے حوالے کر دے ۔ جسے ہی سرداور جہارے پاس

ن تم نے فوراً بارشل ڈر ملے کو آف کر دینا ہے اور سرداور کو خفیہ

ن ر پر ایکری ریاست پام ڈل بہنچانا ہے ۔ پام ڈل میں ایک کلب

ن ر پر ایکری ریاست پام ڈل بہنچانا ہے ۔ پام ڈل میں ایک کلب

ت جے ڈارک کلب کہا جاتا ہے ۔ اس کلب کابالک کیوسنگ ہے ۔

تہمیں سرداور کو کیوسنگ کے حوالے کرنا ہے ۔ اوک "۔ سرجان نے میں بناتے ہوئے کہا۔

" تھینک یو ۔ تھینک یو سرآپ کے یہ الفاظ مرے لئے کم اعرازتے ہو۔ اعرازت ہو۔ اعرازت ہو۔ کہا۔ کہا۔

" مار شل ڈریلے "۔ سرحان نے کہا۔

" یس سر" - مارشل ڈریلے نے اور زیادہ مؤدبانہ لیجے میں کہا، انعام اور اپنا نام سنہرے حرفوں میں لکھے جانے کا سن کر اس کا لیج ابھی تک لرزرہاتھا۔

تم نے جو کام کیا ہے اس کا انعام تو بہر حال تہمیں سلے گاہی ۔
سرداور کو پاکیشیا سے لاکر تم نے جو کارنامہ سرانجام دیا ہے اس سے
میں بہت خوش ہوا ہوں ساب تم ایک کام اور کرو سرداور کو یہاں
لانے کی بجائے تم ایکر یمیا کی دوسری ریاست ہو گونا میں لے جاؤ ۔
یو گونا میں ایک کلب ہے واسٹن کلب سے تم نے سرداور کو نہایت
خاموشی اور راز داری سے واسٹن کلب کے مینجر کے سپرد کرنا ہے ۔
اس کے بعد حمہاراکام ختم ہو جائے گا "سرجان نے کہا۔

" ٹھنگ ہے سرسیں یہ کام کر لوں گا"۔مارشل ڈریلے نے کہا۔
" گڈ ۔ اور سنو ۔ سرداور کو واسٹن کے حوالے کر کے تم فورا واپس آ جاؤ گے اور اس کی تم مجھے ذاتی طور پر رپورٹ دو گے "۔ سرجان نے کہا۔

" اوکے سر"۔ مارشل ڈریلے نے کہا۔

" گڈ"۔ سرجان نے کہا اور بھراس نے رابطہ منقطع کر دیا ۔اس

#### 3 Downloaded from https://paksociety.com

اپ بے فکر رہیں باس ۔ کیوسنگ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ا ا دوسری طرف سے کیوسنگ نے مؤدبانہ لیج میں کہا تو ابنان نے اسے مزید چند ہدایات دے کون بند کر دیا ۔ فون بند کر ابنوں نے اس بار نیلے رنگ کا فون اٹھایا اور اسے قریب کر ابنان کار سیور اٹھا کر کان سے لگایا اور ہنم پریس کرنے گئے ۔ اس کار سیور اٹھا کر کان سے لگایا اور ہنم پریس کرخت اور انتہائی سرد آواز ایس دی ۔ دوسری طرف سے ایک کرخت اور انتہائی سرد آواز ابنانی دی ۔

ماسٹر ڈکاسٹو سے بات کراؤ ﴿۔ سرجان نے اس سے بھی زیادہ است اور سرد لیج میں کہا۔

تم کون ہو "۔ دوسری طرف سے کر خت کیج میں پو چھا گیا۔ نگ ڈیول "۔ سرحان نے کہا۔

اوہ ۔ یس ۔ یس سر۔ ہولڈ آن کریں سر۔ مم ۔ میں بات کر تا وں ۔ بگ ویول کا نام سن کر دوسری طرف سے انتہائی بو کھلائے وی نے لیج میں کہا گیا۔

ایں ماسٹر ڈکاسٹو سپیکنگ "۔ پہند کموں بعد دوسری طرف سے این اواز سنائی دی جسے شیر عزارہا ہو۔ این اواز سنائی دی جسے شیر عزارہا ہو۔ "بگ ڈیول "۔ سرجان نے کہا۔

یں باس ۔ حکم باس ۔ ماسٹر ڈسکاسٹونے آواز پہچان کر مؤد بانہ ہے میں باس کی آواز میں بدستور عزاہث کا عنصر تھا۔ بی میں کہالیکن اس کی آواز میں بدستور عزاہث کا عنصر تھا۔ دُکاسٹو۔ ایک ایشیائی سائنس دان کو سپیشل ایجنٹ اعوا کر کے "اوکے سر"۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔
"اوکے سرکام راز داری سے ہو ناچاہئے"۔ سرحان نے کہا۔
" بیں سر"۔ واسٹن نے کہا تو سرحان نے کریڈل پر ہاتھ رکھ کر
فون کی ٹون کلیئر کی اور بھراکی اور نمبر ملانے میں مصروف ہوگئے۔
" ڈارک کلب "۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک کر خت آواز سنائی
دی۔

" ہارڈ مین کالنگ "۔ سرجان نے آواز بدل کر کر خت کہے میں کہا۔

" اوہ سیس باس سس کیوسنگ بول رہا ہوں "سدوسری طرف سے فوراً مؤدبانہ لیج میں کہا گیا۔

"كيوسنگ - حمهارے پاس واسٹن كلب كا يينجر واسٹن اكب آدمى كو لا رہا ہے - اس آدمى كا تعلق ايشيا ہے ہے - تم في اس آدمى كو وصول كرف كي بعد واسٹن كو ہلاك كرنا ہے اور ايشيائي آدمى كو اس وقت تك لين پاس ركھنا ہے جب تك ميں حمييں دوسرى ہدايات نه دے دوں "-سرجان في كہا-

" او کے باس "۔ کیوسنگ نے کہا۔

" اور سنو ۔ اس ایشیائی کے بارے میں کسی کو ہواتک نہیں لگنی چاہئے اور واسٹن کی ہلاکت ضروری ہے ۔ اسے اس انداز میں ہلاک کرنا کہ اس کی لاش کی کسی مجھی طرح شاخت نہ ہوسکے "۔ سرجان کہا۔

م بر المينان جھلك رہا تھا جيے وہ اپنے ان تام انتظامات ، برا الحمينان جھلك رہا تھا جيے دہ اپنے ان تام انتظامات ، بران طرح سے مطمئن ہوں۔

و ہار سال ہو مارشل ڈریلے نے جس انداز میں کام کیا ہے اس سے پاکشیا سیرٹ سروس کو پتہ ہی نہیں علیے گا کہ ان کے ملک ان سے بانس دان کو اعوا کر لیا گیا ہے۔ دہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ ان کی بانس دان ہلاک ہو جکا ہے اور وہ ہزاروں من مئی تلے دفن ہے اس نے وہ یہاں کا رخ نہیں کریں گے اور اگر کسی طرح ان کو علم اس نے وہ یہاں کا رخ نہیں کریں گے اور اگر کسی طرح ان کو علم اس نے ان کا سائنس دان ہلاک نہیں ہوا تب بھی وہ یہ کبھی نے انوا کیا ہے ان کا سائنس دان ہلاک نہیں ہوا تب بھی وہ یہ کبھی نے انوا کیا ہے۔ اس بار پاکشیا سیرٹ سروس سر کھپاتی رہ جائے کے انوا کیا ہے۔ اس بار پاکشیا سیرٹ سروس سر کھپاتی رہ جائے کی سروان نے خود کلامی کے انداز میں بربراتے ہوئے کہا۔ ان کے سروان نے خود کلامی کے انداز میں بربراتے ہوئے کہا۔ ان کے یہ سروان نے خود کلامی کے انداز میں بربراتے ہوئے کہا۔ ان کے یہ سروان کے طاف بہت بڑا معرکہ بار لیا ہو۔

ایکریمیالایا ہے۔ اس ایشیائی سائٹس دان کا نام سرداور ہے۔ ایک روز میں سرداور پام ڈل کے ڈارک کلب میں کیوسنگ کے پاس با جائے گا۔ تم نے سرداور کے وہاں پہنچتے ہی سرداور کو وہاں سے الم کرنا ہے اور کیوسنگ کو اور اس کے ڈارک کلب کو مکمل طور پر خل کرنا ہے اور کیوسنگ کو اور اس کے ڈارک کلب کو مکمل طور پر کرنا ہے ۔ وہاں ایسی تباہی ہونی چاہئے کہ کسی کو سرداور الم کیوسنگ کا نشان بھی نہ مل سکے ۔ اس کے بعد تہمیں سرداور کو ۔ کیوسنگ کا نشان بھی نہ مل سکے ۔ اس کے بعد تہمیں سرداور کو ۔ کر کہاں جانا ہے یہ تہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے ۔ سرجان نے کہا۔ کر کہاں جانا ہے یہ تہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے ۔ سرجان نے کہا۔

" سرداور کو اس کی اصل جگہ پہنچا کر تم نے مجھے فوراً اطلاع دیا ہے اور اس جگہ حفاظت کی مکمل ذمہ داری جہاری اور جہاری سطر ریڈ ماسٹرز کی ہوگی"۔سرحان نے سرد لیج میں کہا۔

" لیں سر ۔ آپ بے فکر رہیں ۔ میں اس جگہ کا چارج لے کر وہار حفاظتی انتظامات اس قدر سخت کر دوں گا کہ میری اجازت کے بغ وہاں ایک مکھی بھی داخل نہیں ہوسکے گی"۔ ماسٹر ڈکاسٹونے اعمر مجرے لیج میں کہا۔

"گڈ ۔ تھے تہاری صلاحیتوں پر پورااعتماد ہے ۔ اوے ۔ وش! گڈ لک"۔ سرجان نے کہا اور بھر انہوں نے دوسری طرف کا جواب سے بغیر فون بند کر دیا اور کرس کی پشت سے یوں سر آگا کر بیٹھ گ سے بغیر فون بند کر دیا اور کرس کی پشت سے یوں سر آگا کر بیٹھ گ سے میلوں دوڑ لگا کر وہ بری طرح سے تھک گئے ہوں ۔ ان کے جسے میلوں دوڑ لگا کر وہ بری طرح سے تھک گئے ہوں ۔ ان کے

ا الله وس کے ساتھ پاکیشیا بہنچا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ آتان میں ایک مشن پر گیا ہوا تھا اور ابھی لوٹا ہی تھا۔ عمران نے اور خود ان ساتھیوں کو اپنے اپنے فلیٹوں میں جانے کی ہدایات ویں اور خود ان مزل آگیا جہاں آتے ہی بلک زیرونے اے سرداور کی ہلاکت ان سادی ۔ عمران پریہ خبر بحلی بن کر گری اور اس کی آنکھوں کے مان دی ۔ عمران پریہ خبر بحلی بن کر گری اور اس کی آنکھوں کے اسے اند صرا سا جھا تھا۔

مرداور ملک کے عظیم اور عب الوطن سائنس دان تو تھے ہی گر اور اس کے جد مقدم مقام رکھتے تھے ۔ وہ عمران کے اساد، اس کے بزرگ اور اس کے سب کچھ تھے جن کی وہ دل و جان سے مت کرتا تھا۔ سرداور جسے شفیق اور مہربان انسان عمران کو بھی ابنا سجھتے تھے ۔ عمران نے ان سے بہت کچھ سکھا تھا اور انہیں اپنا سجھتے تھے ۔ عمران نے ان سے بہت کچھ سکھا تھا اور انہیں اپنا بینا سجھتے تھے ۔ عمران نے ان سے بہت کچھ سکھا تھا اور انہیں اپنا بین عمران کو بھی اس کے عمریر سے شفیق اور مہربان بزرگ کا بھوس ہو رہا تھا جسے اس کے سریر سے شفیق اور مہربان بزرگ کا ایک اور عمران نے بے اختیار اپنا سر بکر لیا تھا اور اس کی ایک اور اس کی سریر سے شفیق اور مہربان بزرگ کا ایک اور عمران نے بے اختیار اپنا سر بکر لیا تھا اور اس کی انہوں سے آنسو امنڈ آئے تھے۔

مران صاحب سرداور پوری طرح نار مل اور صحت مند تھے۔

، دو روز قبل لیبارٹری سے اپنے کسی نجی کام کے لئے اپنی رہائش گاہ

ائے تھے سیکورٹی کے طور پر سپیشل لیبارٹری سے سپرنٹنڈنٹ

،باس بھی ان کے ساتھ ان کی رہائش گاہ میں آگئے تھے۔ ان کی

عمران کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی گالوں تک آگئے تھے ،
اس کے سلمنے بلکی زیرہ بھی افسردہ سی صورت بنائے بیٹھا تھا ،
عمران کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بھی آبدیدہ ہو گیا تھا۔
"سرداور کی ہلاکت پوری قوم کے لئے المیہ ہے عمران صاحب،
پوری قوم ان کی ہلاکت پر سو گوار ہے ۔سرداور جیست عظیم ہستی کی المیاکت سے پاکیٹیا کاعظیم سربایہ چھن گیا ہے اور سائنس کی دنیا میر ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو کسی بھی صورت پر نہیں ہو سکتا ،
ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو کسی بھی صورت پر نہیں ہو سکتا ،
ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو کسی بھی صورت پر نہیں ہو سکتا ،
ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو کسی بھی صورت پر نہیں ہو سکتا ،
ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو کسی بھی صورت پر نہیں ہو سکتا ،
ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو کسی بھی صورت پر نہیں ہو سکتا ،
ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو کسی بھی صورت پر نہیں ہو سکتا ،

" یہ سب ہوا کیے ۔ کیا ہوا تھا انہیں "۔ عمران نے کہا ۔اس کر آواز میں کرب اور دکھ تھا۔وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایئر پورٹ ہے اپنے

Downloaded from https://paksociety.com

رہائش گاہ میں مسلح سکورٹی گارڈز کے علاوہ ان کے ذاتی دو ملازم بھی تھے سان سب کے بیان کے مطابق سرداور نے رات اپن رہائش گاہ میں گزارنے کا پروگرام بنایا تھا۔

ان کے اہل خانہ ان دنوں چھٹیاں منانے کے لئے ہل اسٹیشن کئے ہوئے تھے۔ سرداور رات دیر تک چند سائنسی کتا ہیں پڑھتے رہے تھے ۔ رات کے تقریباً دو بجے ان کے ذاتی ملازم کریمو بایا نے انہیں دودھ بلایا تھا۔اس کے تقریباً ایک گھنٹے بعد بعنی رات کے تین مجے اچانک گارڈز نے سرداور کے کمرے سے ان کی تیزاور کر بناک جینیں سیٰ ۔ان کی چیخیں سن کر گار ڈز بو کھلا کر ان کے کمرے میں حلے گئے۔ سرداور کے کمرے کا دروازہ بند ضرور تھا مگر لاک نہیں تھا ۔گار ڈز جب کرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سرداور کو بیڑے نیج کرے بری طرح سے تڑ پتایا یا سرداور کا رنگ سرخ ہو رہاتھا۔ یوں لگ رہاتھا جسے ان کے جسم کا ساراخون سمٹ کر ان کی کھال میں آ گیا ہو ۔ یہی نہیں سرداور کے بھیم پر براؤن رنگ کے بڑے بڑے آ بے منودار ہو رہے تھے اور ان آبلوں کی بی وجہ سے سرداور کی بری حالت ہو رہی تھی۔

ان کی بیہ حالت دیکھ کر کو تھی میں جسے بھونچال سا آگیا ۔
سرنٹنڈ نٹ عباس نے سرداور کو سنجالنا چاہا مگر ان کی حالت بری
سے بری ہوتی جا رہی تھی ۔ ان کے جسم پر موجود آبلوں نے بھوٹنا
شروع کر دیا تھا۔ آبلوں سے زرد اور براؤن رنگ کا مواد نکلا تو ہر

بونکہ سرداور کا جسم مسلسل خراب ہو رہاتھا اس لیے ڈاکٹروں فی سرداور کا جسم مسلسل خراب ہو رہاتھا اس لیے ڈاکٹروں فی ان کا پوسٹ بارٹم نہیں کیا تھا ۔ البتہ انہوں نے سرداور کو اور سکن کے منونوں کے ساتھ ان آبلوں سے نکلنے والے مواد کا بن کا بیاتھا ۔ سرداور کو تابوت میں ڈال کر ان کی رہائش گاہ سرداور کو تابوت میں ڈال کر ان کی رہائش گاہ سے الیا گیا۔

سدر مملکت اور وزیر اعظم صاحب سرداور کی موت کی خبر کو به بانا چاہتے تھے گر سرداور کی ہلاکت کی خبر ہر طرف جنگل کی آگ کی

الله الله من موجود متام افراد كو حراست مين لے لين - بحتاني ا ال أصف في فوراً كارروائي كرتے ہوئے سرنٹند نك عباس كو المات میں لے لیا تھا اور مچر وہ اسے ملزی ٹرک میں یوچھ کچھ کے ك ملزى ميد كوارثر لے جارہے تھے كه داستے ميں ايك مسلح كروپ ف ان پر حملہ کر دیا اور وہ ان سب کو ہلاک کر سے سرنٹنڈنٹ اباس کو لے کر وہاں سے فرار ہو گئے جس سے بیہ بات واقع ہو کئ المرداوركي بلاكت ميں كريمو بابااور سرنشند نب عباس كابائق تھا۔ مال انٹیلی جنس ان دونوں کو تلاش کر رہی ہے۔ان دونوں کے الماسے یہ بات ثابت ہو گئ ہے کہ ان دونوں نے بی سرداور کو بلآك كيا ہے ۔ كريمو با بانے سرداور كوجو دودھ بلايا تھااس ميں لقيناً اں نے کوئی خطرناک زہر ملادیا تھا"۔ بلیک زیرونے کہا۔ ہونہہ ۔ کیا دودھ کے اس گلاس کو لیبارٹری میں جمجوایا گیا تھا ۔ عمران نے ہونٹ جباتے ہوئے کہا۔

" جی ہاں ۔ لیبارٹری سے رپورٹ بھی آگئ ہے ۔ دودھ میں ریڈ پارگو زہرکی مقدار موجو دتھی "۔ بلکی زیرو نے جواب دیتے ہوئے

"ریڈ سپار گو ۔ اوہ ۔ یہ زہر تو افریقہ کے گھنے جنگوں میں پائے بائے والے سرخ جیو نثوں میں ہوتا ہے "مران نے بری طرح سے او نگتے ہوئے کہا۔

" جی ہاں ۔ لیبارٹری رپورٹ کے مطابق دووھ میں ریڈ سپار گو کی

طرح بھیل گئ تھی ۔ رہی ہی کسر میڈیا والوں نے پوری کر دی ۔
اس طرح سرداور کی ہلاکت کی خبر کسی بھی طرح چھپی نہیں رہ سکی ۔
سرداور کے عزیز و اقارب ان کی ہلاکت کا سن کر فوراً ہی واپس آگئے
تھے اور پھر صدر مملکت، وزیراعظم اور حکومت کے اعلیٰ عہدے
داروں اور ہزاروں موگواروں کے درمیان سرداور کو ان کے آبائی
گاؤں میں سپرد فاک کر دیا گیا "۔ بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے
ہوئے کہا۔

" اوہ ۔ اس کا مطلب ہے سرداور طبعی موت نہیں مرے بلکہ انہیں ہلاک کیا گیا ہے " - عمران نے ہون کا شتے ہوئے کہا۔
" جی ہاں ۔ سرداور کے ہلاک ہونے کے بعد سب سے جہلے کر یمو با با اور پھر سرداور کو دفنانے کے بعد سپر نٹنڈ نٹ عباس بھی غائب ہو گئے تھے "۔ بلک زیرو نے کہا اور اس کی بات س کر عمران چونک پڑا۔

" کریمو با با ۔ سر نٹنڈ نٹ عباس "۔ عمران کے منہ سے بے اختیار ملا۔

" بی ہاں ۔ رات کو سرداور کو کریمو با با نے دودھ کا گلاس لا کر دیا تھا جس کے بعد تھا جس کے بعد کریمو با با فاموشی ہے وہاں سے نکل گیا تھا جبکہ سرداور کی تدفین کے وقت صدر مملکت نے اس معاملے کا بختی سے نوٹس لیتے ہوئے ملڑی انٹیلی جنس کے چیف کرنل آصف کو حکم دیا تھا کہ وہ سرداور کی

ہونہ ۔ اگر سرداور کے قبل میں کریمو بابا کے ساتھ بندن نے عباس کا بھی ہاتھ تھا تو وہ سرداور کو ملڑی ہسپتال کیوں ا نیڈنٹ عباس کا بھی ہاتھ تھا تو وہ سرداور کو ملڑی ہسپتال کیوں ا نیازتھا ۔وہ اپناکام کر چکا تھا۔اے تو وہاں سے نکل جاناچاہئے تھا دیا۔ ا نیاز تھا رہے ہو کہ وہ تدفین کے آخری سرطے تک وہیں موجود ا تما ۔ عمران نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لیج میں کہا۔

میں بھی اس پوائنٹ پر سوچ رہا ہوں ۔ سپر نٹنڈ نٹ عباس کے بال دوال سے فرار ہونے کے بے حد چانس تھے مگر وہ اس وقت ما بال بہوا تھا جب صدر مملکت نے اے اور اس کے تمام ساتھیوں لوگا جو است میں لینے کا حکم دیا تھا"۔ بلک زیرو نے جو اب دیتے ہوئے

"ہونہہ ۔ مجھے وال میں کچھ کالا معلوم ہو رہا ہے"۔ عمران نے کہا اس کے چہرے پر سوچ و تفکر کے تاثرات نمایاں تھے ۔ وہ خاصا الحھا وورد کھائی دے رہاتھا۔

" دال میں کالا ۔ میں سمجھا نہیں "۔ بلک زیرونے چونکتے ہوئے

بہت کم مقدار تھی ۔ یہی وجہ ہے کہ اس زہرنے سرداور پر تقریباً ایک گھنٹے بعد اثر دکھایا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اگر اس زہر کی اتنی ہی مقدار اور ہوتی تو سرداور کا جسم چند ہی لمحوں میں گل سڑجا تا"۔ بلک زیرونے اثبات میں سرملاتے ہوئے کہا۔

" ملٹری انٹیلی جنس تو بقیناً اپناکام کر رہی ہوگی ۔اس سلسلے میں تم نے کیا کیا ہے "۔ عمران نے بلک زیرو کی جانب تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

- برے ہوں۔ " میں نے سرداور کی رہائش گاہ کا تفصیلی جائزہ لیا تھا عمران صاحب ۔ سرداور کی رہائش گاہ کے گروں میں مجھے دو انسانوں کی لا شوں کے مکرے ملے تھے جن کو میں نے نکلوایا اور پھر جب ان مكروں كا معائنه كرايا كياتويه بات سلمنے آئى كه وہ لاشيں سرداور ے پرانے اور وفادار ملازم کریمو بابا اور اصل سرنٹنڈنٹ عباس کی ی تھیں ۔ ان دونوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشوں کے مکرے كمروں ميں بہا ديئے كئے تھے اور ان كى جكه دو مجرموں نے سنجال لى تھی۔ میں نے کر یمو بابا کے کرے کی بھی تلاشی لی تھی مکر تھے وہاں امیما کوئی شبوت اور سراغ نہیں ملاجس سے ان دونوں مجرموں کی اصلیت ظاہر ہو سکتی ۔ بہر حال میں نے آپ کے ساتھی کیسین حمزہ اور اس کے ساتھیوں کو متحرک کر دیا ہے ۔ وہ زیرزمین دنیا میں سن کن لے رہے ہیں ۔ جلدیا بدیر سرداور کے قاتلوں کا کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا\*۔ بلک زیرونے کہا۔

اں ایکری کی لاش کوچونکہ ایکریمیا لے جایا جانا تھا اس لئے . ای ملزی ہسپتال میں ہی ایک تابوت میں بند کر دیا گیا تھا اور م مسرری مسروانی کے بعد تابوت فرسٹ سیکرٹری مسروینڈی بال نے حوالے کر دیا گیاتھا جو اپنے نائب کے تابوت کو لے کر خور الم المن اور پیروه اخبار کی دوسری خریں دیکھنے میں مصروف ہو گیا ا ں نے ٹیلی فون کی کھنٹی نج اٹھی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ المِنسنو" - بلك زيرون وسيور اٹھاكر الكسنوك مخصوص ليج ور با اس نے ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا۔ کیٹن حمزہ بول رہا ہوں چیف "دوسری طرف سے کیپٹن حمزہ ی اوال سنائی دی تو کیپٹن حمزہ کی آواز سن کر عمران بھی بے اختیار

نوان نے کیپٹن حمزہ کو ہدایات دے رکھی تھیں کہ اس کی غیر اور دور کی میں وہ زیر زمین دنیا میں ہونے والی کارروائیوں کی رپورٹ کی میں وہ زیر زمین دنیا میں ہونے والی کارروائیوں کی رپورٹ کی میں مروس کے چیف ایکسٹو کو دے سکتا ہے ۔ اس کے لئے اس نے کیپٹن حمزہ کو ایکسٹو کی ہدایات پر عمل کرنے کا بھی سختی اس نے کیپٹن حمزہ بھی سیرٹ دے رکھا تھا ۔ یہی وجہ تھی کہ کیپٹن حمزہ بھی سیرٹ دے ممبران کی طرح ایکسٹو کو پھیف ہی کہتا تھا۔ اس کے ممبران کی طرح ایکسٹو کو پھیف ہی کہتا تھا۔ اس کے ممبران کی طرح ایکسٹو کو پھیف ہی کہتا تھا۔

جسے اس نے بلک زیرہ کی بات سنی ہی نہ ہو۔ "اوہ ہاں ۔اس پوائنٹ پر تو میں نے سوچا ہی نہیں" - بلک زیرہ نے چونکتے ہوئے کہا۔

" تم سوچ بھی کیا سکتے ہواور حمہیں سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے ملک ایک عظیم سرمائے سے محروم ہو گیا ہے اور تم - ہونہہ "-عمران نے برا سامنہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے بے اختیار ہونٹ بھینج لئے۔

عمران پہند کمجے سوچ میں ڈویا رہا اور پھراس کی نظر سامنے بڑے ہوئے اخبار پر پڑی ۔اس نے اخبار اٹھا یا اور کھول کر اے دیکھنے لگا۔ اخبار سرداور کے پراسرار قبل کی خبروں سے بجرا ہوا تھا۔ ملک کی اس قدر نامور ہستی کے قبل کو سڈیا نے بہت اچھالا تھا اور حکومت کو خوب لبازاتها كه حكومت ايك نامور اور عظيم شخصيت كي حفاظت نہیں کر سکتی تو وہ پاکیشیا کے عام انسانوں کی حفاظت کیا کرے گر خبروں میں وہی تمام باتیں تھیں جو بلک زیرو عمران کو بتا چکاتھا۔ اکی کونے میں ایک اور خبر بھی جھی تھی ۔ عمران کی نظریر اس خربر جم گئیں ۔ اس خر میں ایکریمیا کے سفارت خانے مع موجود ایک ایکر می اہلکار کی ہلاکت کی خبر تھی جو ہارٹ افیک کاشک ہو کر ہلاک ہو گیا تھا۔ وہ سفارت خانے کا سینڈ سیکرٹری تھا جے ہاٹ انیک ہوتے ہی فوری طور پر ملٹری ہسپتال لے جایا گیا تھا مگر جانبرية ہو سكاتھا۔

49

ب باہ جوش تھا ۔اس سے پہلے کہ وہ ایکسٹو کو مزید کھے بہا یا دھما کہ ، الدر نیلی فون کی لائن ہی ہے جان ہو گئ تھی جس کا مطلب تھا کہ دہ اس جگہ سے فون کر رہا تھا مجرم اس کے نزدیک ہی کہیں موجود نے سانہوں نے شاید کیپٹن حمزہ کو فون کرتے دیکھ لیا تھا۔
اس سے پہلے کہ کیپٹن حمزہ کھے بہا یا ان مجرموں نے گولی چلا کر ایلی نون سیٹ تباہ کر دیا ہو گا۔ کیا مجرموں نے صرف میلی فون ایلی نون سیٹ تباہ کر دیا ہو گا۔ کیا مجرموں نے صرف میلی فون نے برہی گولی چلائی ہوگی یا۔اس کے آگے سوچ کر عمران نے بے انہار ہونے بھین خمزہ نے ۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کیپٹن حمزہ نے داور کے قاتلوں کے بارے میں کوئی اہم بات معلوم کرلی تھی مگر دیا بات ہوسکتی تھی۔

سوری عمران صاحب ۔ کیپٹن حمزہ کسی سیٹلائٹ فون سے
بات کر رہا تھا۔ مشین اس ہنمر کو ٹریس نہیں کر رہی "۔ بلک زیرہ
نے کہا جو ایک مشین کو مسلسل آپریٹ کر رہا تھا ۔ عمران نے
ہونک کر مشین پرلگی سکرین کو دیکھا جس پر نو ہنمر نو لو کیشن کے
افاظ جمک رہے تھے۔

ہونہہ ۔ میں نے کہا تھا ناں کہ دال میں کچے کالا ہے اور یہ کالا کہاں ہے یہ اب محجے خود ہی ملاش کرنا ہو گا"۔ عمران نے خود کلامی ارتے ہوئے کہا اور کری ہے ایک جھٹکے ہے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس ے پہلے کہ بلیک زیرو اس سے کچے کہا عمران تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا انریشنل روم سے نکلتا حلا گیا۔ " يس چيف - ايك ب حد اہم بات معلوم ہوئى ہے" - كيپٹر حزه نے جلدى سے كہا-

"کون می بات معلوم ہوئی ہے "۔ ایکسٹونے تیز لیج میں کہا۔
"چیف ۔ سرداور "۔ ابھی کیپٹن حمزہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ اللہ ایک زور دار دھما کہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی لائن ہے جان گئی ۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جسے کسی نے کیپٹن حمزہ کے اس بیٹن و مرد کے اس بیٹن میں گئی ۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جسے کسی نے کیپٹن حمزہ کے اس بیٹن و مرد بات کر رہا تھ فون سیٹ پر گولی چلاکر اسے تباہ کر ویا ہو جس پروہ بات کر رہا تھ دھما کے کی آواز سن کر بلکی زیرد اور عمران بری طرح انچل پڑے تھے۔

" یہ کیا ہوا۔ کیپٹن حمزہ سرداور کے بارے میں کیا کہنا چ تھا"۔عمران نے پرایشانی کے عالم میں کہا۔

" پتہ نہیں "۔ بلیک زیرونے بھی پر بیٹمان ہوتے ہوئے کہا۔
" اوہ ۔ کیپٹن حمزہ خطرے میں ہے ۔ فوراً ایکس وائی تھری مط آن کرو ۔ معلوم کرو کیپٹن حمزہ کس نمبرے اور کہاں ہے بات رہا تھا"۔ عمران نے تیز لیج میں کہا تو بلیک زیرو تیزی ہے کری اٹھا اور ایک مشین کی طرف بڑھ گیا۔

وهما کے کی آواز سن کر عمران کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا ہ گیا تھا۔ کیپٹن حمزہ نجانے کس پوزیشن میں تھا اور کہاں سے فو رہا تھا۔ اس نے سرداور کا نام لیا تھا۔ سرواور کے حوالے۔ ایکسٹو کو کیا بتانا چاہتا تھا۔ سرداور کا نام لیتے ہوئے اس کے لیے

### Downloaded from https://paksociety.com

ال من با من جمار جگہوں پرجا جگا تھا لیکن ابھی تک اے اسا کوئی کلیو رمیں ما اس جس سے اے معلوم ہوتا کہ سرداور کی ہلاکت میں کس کا اللہ و ساتا تھا۔

ایا ہو نے سرداور کے قاتلوں کے سلسلے میں کریمو بابا اور سر اللہ یہ عباس کے تفصیلی طلبے بنا دیئے تھے لیکن وہ چو نکہ میک اب بین تمے اس لئے کیپٹن حمزہ کو ان کی مکاش میں مشکل بیش آ بی میں ۔ گولڈن بار کا مینجر ہمری تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا اللہ وہ بار کی آڑ میں ہر طرح کے غیر قانونی دھندوں میں ملوث رہتا تھا اس نے بار میں زیادہ تر غیر ملکی یائے جاتے تھے جو بظاہر تو وہاں اب نیا اور بڑے بیمانے پرجوا کھیلنے کے لئے آتے تھے مگر کیپٹن میں فر اس کے بارے میں خر ملی تھی کہ وہ غیر ملکی مجرموں کو ہر ملی میں خر ملی تھی کہ وہ غیر ملکی مجرموں کو ہر ملی میں خر ملی تھی کہ وہ غیر ملکی مجرموں کو ہر ملی میں خر ملی تھی کہ وہ غیر ملکی مجرموں کو ہر ملی بارے میں خر ملی تھی کہ وہ غیر ملکی مجرموں کو ہر ملی میں خر ملی تھی کہ وہ غیر ملکی میں عموایات بھی فراہم کرتا ہے اور غیر ملکی بارہ ہوتا تھا۔

ائیں یہ تنام کام نہایت خفیہ اور رازداری سے کرتا تھا ۔ یہی اور آزداری سے کرتا تھا ۔ یہی اور آنداری سے کرتا تھا ۔ یہی اور آندیلی جنس اس کے خلاف کوئی اور ہمیری ان کے شک کے زمرے میں الے کے نام میں اور ہمیری ان کے شک کے زمرے میں الے کے یاوجود صاف طور یر نج نکلتا تھا۔

شروع میں کیبٹن حمزہ نے بھی اس سے خلاف کارروائی اسے ہو خلاف کارروائی اسے ہو نے اس سے بارے میں خفیہ رپورٹس حاصل کی تھیں لیکن اس سے بارے میں خفیہ رپورٹس عام اور بے ضرر سا

کیپٹن ممزہ نے اپن کار گولڈن بار کی پار کنگ میں روکی اور کار'
انجن بند کر کے دروازہ کھول کر باہر آگیا۔ اس وقت کیپٹن ممزہ نے
اکی خطرناک غنڈے کا ملک اپ کر رکھا تھا۔ اس کا چہرہ زخمور
سے بجرا ہوا تھا اور اس کی آنگھیں سرخ تھیں اور اس کے چہرے;
گھنی مو پچھیں تھیں ۔ یوں لگ رہا تھا جسے وہ انتہائی در ندہ صفت او
چیٹا ہوا بدمعاش ہو۔ اس نے زردرنگ کی تمین اور سرخ رنگ کی
چیٹا ہوا بدمعاش ہو۔ اس نے زردرنگ کی تمین اور سرخ رنگ کی
جہرے پر شبت نظر آ رہ
چنلون جہن رکھی تھی۔ کر ختگی جسے اس کے چہرے پر شبت نظر آ رہ

ایکسٹو نے اسے سرداور کی ہلاکت کے سلسلے میں زیر زمین وہ سیں چھان بین کرنے کی ہدایات دی تھیں جس کے لئے کیپٹن حمز مختلف روپ اپنا کر کلبوں، باروں اور ان تمام جگہوں پر جہاں ملکی او غیر ملکی مجرموں کی موجودگی کا امکان تھا چھان بین کر رہا تھا۔ ام

## 53 Downloaded from https://paksociety.com

انسان تھا جس کے ہاتھ بڑے جرائم سے صاف تھے۔اس کے یاا شراب اور غیر ملکیوں کو جوا کھلانے کا باقاعدہ لائسنس تھا جس کی وہ سے کیپٹن حمزہ نے اس پر توجہ نہ دی تھی لین اب جب وہ ایکس ت بی بھولی ہوئی تھیں جن سے ظاہر ہو رہاتھا کہ وہ مسلح ہیں۔ کے احکامات کی تعمیل کر رہاتھا تو اس نے دوسروں کے ساتھ سان ا کی بار پر ہمری کو بحربور انداز میں چکی کرنے کا پروگرام بنا او ثن انعلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔

چنانچہ وہ ایک خطرناک غنڈنے کے روپ میں اس بار میں آگیا کار یار کنگ میں چھوڑ کر وہ سیرحا بار کے داخلی دروازے کی طرفہ بڑھ گیا جہاں ایک خطرناک غنڈہ دربان کے روپ میں مستعد کو تھا ۔ کیپٹن حمزہ کی شکل دیکھ کر اس غنڈے کے جہرے پر قدر۔ خور انجرآیا تھا۔ کیپٹن حمزہ کا میک اب الیما تھا جس کی وجہ۔ اسے اچھا بھلا انسان دیکھ کر گھیرا جا تا تھا۔

کیپٹن حمزہ اس غنڈے کو نظرانداز کرتا ہوا دروازے کے قریہ آیا اور وروازہ کھول کر بڑے اطمینان سے ایک بڑے ہال میں واخ ہو گیا ۔ ہال کسی بڑے رئیستوران کی طرز پر بنا ہوا تھا جہاں ہر طرأ مزیں اور کرسیاں بری تھیں ۔اس وقت ہال تقریباً خالی نظراً رہا تھ چند ایک مزدں پراکا دکا غیر ملکی بیٹھے شراب نوشی کر رہے تھے ۔اما طرف بار كابرًا سا كاؤنثر بنا بواتها جهال ابك بدصورت غنده كا مین کے طور پر موجو د تھا۔

کیبٹن حمزہ سیرھا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا ۔اے این طرف

، اید ا او نر مین عور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیپٹن حمزہ کی خوفنا ل شکل دیکھ کر اس کے چیرے پر بھی سنسنی کے آثار بنایاں ہو ك. ت \_ كاؤنثر ك قريب چار غنده ثائب ويٹر بھى موجو د تھے جن كى ایں "۔ کاؤنٹر مین نے کیبٹن حمزہ کی طرف دیکھ کر قدرے

تُج بمیری سے ملنا ہے "۔ کیپٹن حمزہ نے اس کی آنکھوں میں اللمي ذالع ہوئے انتہائی سرد کھے میں کہا۔

ہری ۔ تہارا مطلب ہے مینجر۔ تم مینجر صاحب سے ملنا چاہتے ١٠ - كاؤنثر مين في چونك كر كبا-" ہاں "۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔

تم کون ہو اور کماں سے آئے ہو سیں نے پہلے تو تمہیں کبھی ائیں دیکھا"۔ کاؤنٹر مین نے عور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ' 'یں ولیسٹرن کار من سے آیا ہوں ۔ میرا نام ڈریگن ہے ۔ بلیو ارين "- كيپڻن حزه نے كما-

بب به بلیو دُریکن -آ-آپ - بلیو دُریکن ہیں "- بلیو دُریکن کا ام س کر اس غنڈے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا اور اس ئے چہرے پراس قدر خوف طاری ہو گیا تھا جیسے اس نے بھوت دیکھ

ا ہاں ۔ میں بلیو ڈریگن ہوں ۔ بتاؤ۔ کہاں ہے ہمیری ۔ میرا اس

یں۔ بلایا اور اس کے ہاتھ سے رسیور لے کرکان سے نگالیا۔

یس سبلیو ڈریگن سپیکنگ "۔ کیپٹن حمزہ نے سرد لیج میں کہا۔

بیری بول رہا ہوں۔ کون ہو تم اور بھے سے کیوں ملنا چاہتے

اللہ دوسری طرف سے ایک بھاری اور کرخت آواز سنائی دی۔

مسٹر ہمیری ۔ میں ولیسٹرن کارمن سے خاص طور پر تم سے ملنے

ایا دوں ۔ میں تم سے ایک ڈیل کرناچاہتا ہوں اور اس سلسلے میں

تم سے ملنا بہت ضروری ہے۔ کہاں ہو تم "۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔

"کسی ڈیل "۔ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔

"کسی ڈیل "۔ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔

"کسی ڈیل "۔ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔

"کسی ڈیل کے بارے میں تمہیں فون پر نہیں بتا سکتا"۔

"کیٹن حمزہ نے کر حکی سے کہا۔

"اوہ ۔ ٹھیک ہے۔ رسیور روکی کو دو"۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو کیپٹن حمزہ نے سرملا کر رسیور روکی کو دے دیا۔

یں باس "۔روکی نے رسیور لے کر مؤد بانہ کیجے میں کہا اور پھر دسری طرف کی باتیں سننے لگا پھر اس نے بیس باس بیس باس کہتے دئے فون بند کر دیا۔

" سلاٹر "۔ روکی نے قریب کھڑے ایک غنڈے نما ویٹر سے ا اناطب ہوکر کہا۔

" یس "۔ سلاٹرنے کاؤنٹر کے قریب آ کر کہا۔ " انہیں سپیشل روم میں لے جاؤ۔ باس ان سے ملنا چاہتے ہیں "۔ روکی نے کہا۔ سے ملنا بے حد ضروری ہے "۔ کیپٹن حمزہ نے اپنا کہد اور زیادہ سخ کرتے ہوئے کہا۔

بلیو ڈریگن ولیسٹرن کارمن کا ایک سفاک، بے رحم اور جا صفت مجرم تھا جس نے ولیسٹرن کارمن میں جرائم کی دنیا میں۔ پناہ نام پیدا کر رکھا تھا۔

"اکی منٹ میں باس سے بات کرتا ہوں " کاؤنٹر میں نے اس کی جانب خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے برکلا کر کہا اور اس نے کاؤنٹر کی سائیڈ پر پڑے ہوئے فون کو اپنی جانب کھ کایا اور اس رسیور اٹھا کر کان سے نگاتے ہوئے منبر پریس کرنے نگا۔ کیپٹن حمز سیور اٹھا کر کان سے نگاتے ہوئے منبر پریس کرنے نگا۔ کیپٹن حمز نشین کر لیا تھا۔

" باس سے بات کراؤ میں روکی بول رہا ہوں"۔ دوسری طرفہ رابطہ ملتے ہی کاؤنٹر مین نے جلدی سے کہا۔ وہ چند کمحے انتظار کر تا ر شاید اسے انتظار کر تا ر شاید اسے انتظار کرنے کو کہا گیا تھا۔

" کیں باس " میں بار سے روکی بول رہا ہوں ۔ باس اکیہ صاحب آئے ہیں اور وہ آپ ۔ صاحب آئے ہیں اور وہ آپ ان میلیو ڈریکن بتا رہے ہیں اور وہ آپ ۔ ملنا چاہتے ہیں باس " ۔ کاؤنٹر مین نے جس کی نام روکی تھا جلدی جلد کی کہا اور چر دوسری طرف کی بات سننے لگا۔

" کیں باس – میں بات کرا تا ہوں "۔ رو کی نے کہا اور پھر اس نے رسیور کیپٹن حمزہ کی طرف بڑھا دیا۔

" لو باس سے بات کرو "-روکی نے کہا ۔ کیپٹن حمزہ نے اشبات

اور کیا ہے تہارے پاس"-اس غنڈے نے کرخت کیج میں

ا کھے نہیں ۔ صرف یہی ایک مشین کپٹل تھا ۔ کیپٹن حمزہ نے بر عکون انداز میں کہا۔

اوک سآؤہمارے ساتھ "ساس غنڈے نے کہا تو کیپٹن حمزہ نے تدم آگے بڑھا دیئے سلاٹر وہیں رک گیا تھا سدروازے سے گزر لا کیپٹن حمزہ ایک دوسرے بڑے ہال نما کمرے میں آگیا سہاں بڑی بڑی میزیں گی ہوئی تھیں جہاں ملکی اور غیر ملکی افراد بڑے پیمانے پر اور کھیل رہے تھے سہر طرف شراب اور منشیات کی تیز ہو پھیلی ہوئی آئی سہال میں تقریباً بیس سے زیادہ میزیں تھیں جن پر دو دو چار چار افراد بیٹے تاش اور دوسرے گیز کھیل رہے تھے اور ان کے درمیان افراد بیٹے تاش اور دوسرے گیز کھیل رہے تھے اور ان کے درمیان افراد بوسے تھے سے منشیات کی تیزاور نا گوار ہو سے

"ادے ۔آئیں مسٹر"۔ سلاٹرنے کہا تو کیپٹن حمزہ سربلاکر اس کی طرف بڑھ گیا اور پھر وہ دونوں مال سے گزر کر ایک چھوٹی ہ راہداری میں آگئے عباں ایک اور بڑا بال نظرآ رہا تھا ۔ سلاڑ کی پترہ حمزہ کو ہال کی طرف لے جانے کی بجائے راہداری میں دائیں طرف مڑ گیا ۔ سامنے ایک چھوٹا سا گول کمرہ نظر آ رہا تھا جس کا دروازہ کھا ہوا تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ سلائر کیپٹن حمزہ کو اس کمرے میں لے آیا۔ کرے میں داخل ہو کر اس کی ساخت دیکھ کر کیپٹن حمزہ سمجھ گیا تھ کہ وہ ایک جدید طرز کی لفث ہے۔جسے بی کیپٹن حمزہ لفث میں آیا سلاٹر نے سائیڈ کی دیوار پر لگے ہوئے کنٹرول پینل کا ایک بٹن پریس كر ديا ۔اى كمح لفث حركت ميں آئى اور اوپريا نيچ جانے كى بجائے دائیں طرف گھوم گئ سالفٹ گھوم کر دوسری طرف سیاٹ دیوار کی طرف رک گئ تھی ۔ای کمچے لفٹ کو خفیف ساجھٹکا لگا اور وہ نیچ جانے لگی ۔ پھر لفٹ کو ہلکا ساجھٹکا لگا اور لفٹ رک گئی ۔ کیپٹن حمز، کے سلمنے ایک کھلاہوا دروازہ آگیا۔سلمنے بھی ایک راہداری تھی۔ " آؤ مسٹر "۔ سلائر نے کیپٹن حمزہ سے مخاطب ہو کر کہا اور لفٹ سے باہرآگیا۔ کیپٹن حمزہ بھی اس کے پچھے لفٹ سے باہر نکل آیا۔ راہداری میں وائیں بائیں بے شمار کمرے تھے حن کے دروازے بند تھے ۔ راہداری پائکل خالی تھی ۔سلمنے ایک فولادی دروازہ تھا۔ سلائر کیپٹن حمزہ کو لے کر اس فولاوی دروازے کے قریب آگیا۔ جیسے بی وہ دروازے کے قریب چہنچے اس کمحے دروازہ سائیڈوں کی

اری پر بیٹھتے ہی کیپٹن حمزہ نے ہتلون کی جیب سے ایک سلور اور اس چوٹا ساچپٹا کپٹل نکال کر اپنے ہاتھ میں مکڑ لیا تھا اور اس نے اور اللہ ہاتھ میز کے نیچ کر لیا تھا جس کی وجہ سے سلمنے بیٹھا ہوا۔ المذال جسے چرے والا اس کپٹل کو نہ دیکھ سکا تھا۔

ا تو تم ولیسٹرن کارمن سے آئے ہو"۔ غیر ملکی نے عور سے کیپٹن اور کا من سے آئے ہو"۔ غیر ملکی نے عور سے کیپٹن

ا ہاں ۔ اور میرا نام بلیو ڈریگن ہے "۔ کیپٹن حمزہ نے اطمینان ام ے لیج میں کہا۔

بلیو ڈریگن ۔ ہونہد ۔ بولو کس لئے آئے ہو سہاں اور حمہیں ۔ بے بارے میں کس نے بہایا تھا ، میری نے کہا ۔اس کا لجد ب

کیا تمہارا یہ کرہ محفوظ ہے "۔ کیپٹن حمزہ نے اس کی بات کا اواب دینے کی بجائے النااس سے ہو چھا۔

"ہاں سید کرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ میری اجازت کے بغیر اس کرے ا ت آواز ند باہر جا سکتی ہے اور ند باہر کی آواز اندر آ سکتی ہے۔ تم اسل کر بات کرو"۔ہمیری نے کہا۔

" سرداور کو جانتے ہو"۔ کیپٹن حمزہ نے ہمیری کی آنکھوں میں النہوں میں دال کر اچانک کہا۔ اس کے منہ سے سرداور کا نام سن کر النہوں کی النہوں کے النہوں کی النہوں کے النہوں کی النہوں کے النہوں کی النہوں کے النہوں کے النہوں کی النہوں کے النہوں کی النہوں کو النہوں کی النہوں کی النہوں کی کی النہوں کی کی النہوں کی النہوں کی النہوں کی کو النہوں کی النہوں کی النہوں کی النہوں کی کی النہوں کی النہوں کی النہوں کی النہوں کی کی النہوں کی النہوں کی کی کی کو النہوں کی کو

کیبٹن حمزہ کے چہرے پر ناگواری سی آگئ تھی مگر اس نے خود کو سنجمال لیا تھا۔

"اس طرف آؤ" - اس غنڈے نے کیپٹن حمزہ سے مخاطب ہو کم کہا جس نے اس کا مشین پیٹل لیا تھا۔ دائیں طرف کونے میں ایک چھوٹا سا کاؤنٹر تھا جہاں شراب اور جوئے کے لئے ٹوکن مہیا گئے جو رہے تھے ۔ کاؤنٹر کے بائیں طرف ایک وروازہ تھاجو بند تھا۔ غنڈے کیپٹن حمزہ کو لے کر اس دروازے کے قریب آگئے ۔ ایک غنڈے نے انگی موڑ کر دروازے پر تین بار مخصوص انداز میں دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔

" جاؤ اندر "۔ غندے نے دروازہ کھلتے دیکھ کر کیپٹن حمزہ ہے مخاطب ہو کر کہا تو کیپٹن حمزہ سرملا کر اندر حلا گیا۔

یہ کمرہ دفتری طرز پر سجا ہوا تھا۔ سائیڈ پر ایک جہازی سائزگی میں پڑی ہوئی تھی جس کے پیچھے ایک بلڈاگ جسے چہرے والا غیر ملکی بیٹھا تھا۔ اس کا جسم بھرا ہوا تھا اور وہ شکل سے ہی خرانٹ اور مکار انسان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی جسامت دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بے حد ہتھ جھٹ اور بے رخم انسان ہے۔

"آؤ" - اس غیر ملکی نے جس کی نظریں کیپٹن حمزہ پر گڑی ہوئی تھیں سرد لیج میں کہا ۔ کیپٹن حمزہ جسے ہی آگے بڑھا اس کے عقب میں دروازہ خود بخو بند ہو گیا ۔ کیپٹن حمزہ نے آگے بڑھ کر میز کے بنچ سے کرسی کھسیٹی اور اس پر بیٹھ گیا۔

ل اولى چيز باقى مدرى مو سكيپن حزه الحا اور اس نے چينا ليشل نیب میں ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا ۔اس نے دروازے کا اال نگایا اور مچر دوباره پلٹ کر میزی طرف آگیا ۔ وہ گھوم کر اس ملرف ایا جہاں ہمیری الثایزا تھا۔

لیبٹن حمزہ نے ایک ہاتھ ہے اس کی گردن اور دوسرے ہاتھ ہے اں نی کر کو پکڑا اور اس کے بھاری بجر کم وجود کو ایک جھٹکے سے اوپر المانيا - ہميري كا جسم كيپڻن حمزه سے دوگنا برا اور مصيلا ہوا تھا ليكن لین مزہ نے اے اس طرح اٹھالیا تھا جیسے اس کے سامنے ہمری کا لونی وزن ہی مدہو ہمیری کو اس طرح اٹھائے ہوئے کیپٹن حمزہ مر ن بھے سے نکلا اور اس طرف لے آیا جہاں صوفے بڑے تھے۔ لیبن حمزہ نے ہمیری کو سنگل صوبے پر بٹھا دیا ۔ ہمیری کی المسی بند تھیں اور وہ بے ہوش تھا۔ کیپٹن حمزہ نے جیب سے نا کی ن کی بارکی رسی تکالی اور اس نے ہمری کو صوفے کے ساتھ باندہ دیا تاکہ ہوش میں آنے کے بعد ہمری فرا بھی مد ہل سکے ۔ کین حمزہ ہمیری جیسے مجرموں سے نیٹنے کے لئے ہر وقت تیار رہا تھا ان نام کاموں کی عمران نے اسے باقاعدہ ٹریننگ دے رکھی تھی ۔ الناك كے ساتھ ساتھ عمران نے سيكرث سروس كے دوسرے المران کی طرح کیپٹن حمزہ کو بھی اپنی چند سائنسی ایجاوات دے ، می تمیں جو دیکھنے میں بے ضرر اور نہایت چھوٹی تھیں مگر ان ا نن چیزوں کو خطرناک اور طاقتور اسلح کی طرح استعمال میں لایا

" سر داور ۔ کون سر داور "۔اس نے خو د کو سنبھال کر جلدی ہے كما \_ اس كے ليج ميں كھوكھلاين تھا جب كيپڻن حزه نے صاف محسوس کریباتھا۔

اس نے نفسیاتی طور پر ایمانک ہمری کے سلمنے سرداور کا نام لیا تھا۔وہ شاید ہمیری کاری ایکشن دیکھنا جاہما تھا کہ سرداور کا نام سن کر اس کے چبرے پر کیار دعمل ظاہر ہو تا ہے۔ " جس طرح سرداور کا نام سن کر ہمری چونکا تھا اور اس کے

چرے کا رنگ بدلا تھا کیپٹن حمزہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا اند صرے میں علایا ہوا تیر بالکل ٹھیک نشانے پر بیٹھا ہے۔ " حربت ہے۔ تم یا کیشیا کی اتنی بڑی ہستی کو نہیں جانتے ۔ارے میں یا کیشیا کے سائنس وان سرداور کی بات کر رہا ہوں جہیں دو روز قبل انتهائی بے رحمی سے ہلاک کر دیا گیا ہے "۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔ " کون ہو تم "۔ ہمری نے عزاتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ تنزی ہے من کے کھلے ہوئے دراز کی طرف بڑھ گیالیکن اس سے پہلے کہ و دراز میں موجود لیشل نکالیا اس کم کیپٹن حمزہ کا ہاتھ منز کے اوپر آ اور اس نے ہاتھ میں مکراے ہوئے بیٹل کا رخ ہمری کی جانب ک اور پیش کا بٹن دبا دیا ۔ پیش سے زرد رنگ کی شعاع سی نکل کم ہمری کی عین پیشانی سے ٹکرائی تو ہمری کے طلق سے یکفت ایک زو دار چیج نگلی اور وہ این کرسی سمیت پیچھے الٹ گیا۔

زمین پر کرتے ہی وہ یوں ساکت ہو گیا تھا جسے اس میں جان ناا

ار تم سے سرداور کے بارے میں جاننے کے لئے آیا ہوں اس کی طرف فور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

اس کی سرداور کو نہیں جانیا۔ تھے ۔اور تم ۔ تم نے ہمری پر

الله الل کر اپنی موت کو آواز دی ہے۔ جہارے لئے بہتر یہی ہے کہ

الله الل کر اپنی موت کو آواز دی ہے۔ جہارے لئے بہتر یہی ہے کہ

الله اللہ دو ورند میں جہارا انتہائی بھیانک حشر کروں گا۔ تم

الله نے اللہ شرکی کھار میں تھی آئے ہو"۔ہمری نے غضبناک لیج

راور کو جن لوگوں نے قبل کیا تھا وہ کہاں ہیں اور وہ کون ایک ۔ کیپئن حمزہ نے اس کی بات ان سنی کرتے ہوئے بڑے تحمل اس کے بات سن کر ہمیری کا چرہ ایک بار پر اس نے فوراً ہی خود کو سنجمال لیا۔

"آمر اس نے فوراً ہی خود کو سنجمال لیا۔

"آبیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تم سے کہہ چکاہوں کہ میں کسی مال نہ نہیں جانتا ۔ پر میرا اس کے قاتلوں سے کیا واسط "۔ اس مال نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے قدر سے نرم لیج میں کہا۔

الماری نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے قدر سے نرم لیج میں کہا۔

الماری ہے میرا تعلق سینٹل کرائم برانج سے ہے۔ مجھے چند الی الماری سے میں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرداور کے قاتلوں

جا سكنا تھا ۔ جس ریز پیٹل ہے كیپٹن حمزہ نے ہمیری جسيے طاقتور انسان كو ايك لمح میں بے ہوش كیا تھا وہ پیٹل بھی اے عمران نے ہی دے ركھا تھا۔

بہری کو اتھی طرح باندھنے کے بعد کیپٹن حمزہ نے دوسری جیب کے ایک چھوٹی می شیشی نکالی اور اس کا ڈھن کھول کر اس نے شیشی کا دہانہ ہمری کی ناک سے نگا دیا ۔ جسے ہی اس نے شیشی کا دہانہ ہمری کی ناک سے نگایا اس لمحے ہمری نے ایک زور دار چھینک دہانہ ہمری کی ناک سے نگایا اس لمحے ہمری نے ایک زور دار چھینک ماری اور دوسرے ہی لمحے اس نے آنکھیں کھول دیں۔

ایک لمح کے لئے تو وہ آنگھیں جھپکا جھپکا کر گیبٹن حمزہ کو ناآشا نگاہوں سے دیکھتا رہالین جسے ہی اس کاشعور بیدار ہوا اس نے خوا کو بری طرح سے بندھا ہوا پایا تو اس کے چرے پر بو کھلاہٹ ی ناحنے لگی۔۔

" یہ سید سکیا ست ست ست م م م "سال کے منہ سے انتہائی بو کھلاہٹ زدہ آواز نکلی سکیٹن حمزہ بدمعاشوں کے انداز میں اس کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا تھا ساس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر قمیض کی جیب سے ایک سگریٹ اور ایک لائٹر نکال لیا اسکریٹ کو ہو نثوں میں دباکر اس نے لائٹر جلایا اور اس سے سگریٹ ساگریٹ کو ہو نثوں میں دباکر اس نے لائٹر جلایا اور اس سے سگریٹ

" تم ہو کون اور تم نے مجھے اس طرح میرے ہی دفتر میں باندھے کی جرأت کیوں کی ہے"۔ کیپٹن حمزہ کو خاموش دیکھ کر ہمیری ۔ باں۔ اور میری دی ہوئی اذبت کے سلمنے تم ایک کمھے کے لئے میں اس فہر سکو گے۔ میں اس وقت تم سے نہایت نرم لیجے میں بات لر رہا ہوں لیکن اگر مجھے غصہ آگیا تو میں حمہارا رواں رواں کھینے اس واور حمہارا اس قدر بھیانک حشر کروں گا کہ تم خود ہی سب کچھے اس واور حمہارا اس قدر بھیانک حشر کروں گا کہ تم خود ہی سب کچھے اس کے بارے پر مجبور ہو جاؤ گے "۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔

رونہ سالیا کر کے کیا تم مہاں سے زندہ والیں علیے جاؤ گے "۔

میں نے اس کی جانب خشمگیں نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔

میں مہاں جس آسانی سے آیا ہوں اس آسانی سے لکل بھی جاؤں

میں نہیں اپن فکر کرو"۔ کیپٹن حمزہ نے ورشت لیجے میں

جہیں مرے بارے میں کس نے بتایا ہے اور تم سرداور اور اور ان کے کن قاتلوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو میں کچھ بھی نہیں باتا ۔ اگر میں جانتا بھی ہوتا تو حمییں کچھ نہیں بتاتا ۔ میں حمییں افری بار کہہ رہاہوں مجھے کھول دو اور خاموشی سے مہاں سے طلح جاؤ ور نہ کسی کو مہاں حمیاری لاش بھی نہیں طلے گی "۔ ہمیری نے حلق ور نہ کسی کو مہاں حمیاری لاش بھی نہیں طلے گی "۔ ہمیری نے حلق ور نہ کسی کو مہاں حمیاری لاش بھی نہیں طلے گی "۔ ہمیری نے حلق ور نہ کسی خواتے ہوئے کہا۔

تو تم نہیں بتاؤگے ۔ کیپٹن حمزہ نے تیز لیج میں کہا۔ نہیں ۔ بالکل نہیں "۔ ہمیری نے دائیں بائیں انکار میں سربلاتے بوئے کہا ۔اس کا چرہ اور آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئ تھیں اور وہ اپنے جسم کو زور زور سے جھٹک رہا تھا جسے وہ طاقت لگا کر ان کی پشت پناہی تم کر رہے تھے۔ان دونوں کو جہارے بار میں داخلے ہوتے دیکھا گیا تھا۔اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک عینی شاہد ہم موجو و ہے جس نے ان دونوں قاتلوں کو تم سے ملتے اور تم یہ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ جہارے لئے بہتر ہوگا کہ تم بی تھا ان قاتلوں کے بارے میں بتا دو درنہ میں جہارے حلق میں ہاتھ ڈال کر سے کچے اگواسکتا ہوں "۔اس بار کیپٹن حمزہ نے انتہائی سرد لیجے میں کہا ہوں "۔اس بار کیپٹن حمزہ نے انتہائی سرد لیج میں کہا طرح سے چونک کر کہا۔اس کا رنگ ایک بار بھر بدل گیا تھا اور ال کا رنگ بدلتے دیکھ کر کیپٹن حمزہ کے لبوں پر بے اختیار مسکر اہمنا کی گئے۔

" جہارا بدلا ہوا رنگ اور جہارا خوف صاف ظاہر کر رہا ہے میں نے جو کہا ہے وہ غلط نہیں ہے"۔ کیپٹن جمزہ نے مسکرا کر کہا " نہیں ۔ یہ جموث ہے ۔ میرا سرداور کے قاتلوں سے کوئی تو نہیں ہے۔ خجے اس شخص کے بارے میں بتاؤ۔ میں اس کے نکڑ کر کے بھوکے کتوں کو کھلا دوں گا۔اس نے میرا نام کیوں لیا۔ کیا جانت ہے وہ میرے بارے میں "۔ہمیری نے عصیلے لیج میں کہا " حہارے لیے بہتر یہی ہے ہمیری کہ جو میں ہو چے رہا ہوں وہ " حہارے لئے بہتر یہی ہے ہمیری کہ جو میں ہو چے رہا ہوں وہ ی بتا دو۔ خجے اذبت دینے پر مجبور نہ کرو"۔ کیپٹن جمزہ نے کہا۔ " کیا ۔ کیا۔ تم ۔ تم مجھے اذبت دو گے ۔ہمیری کو ۔ ماسٹر " کیا ۔ کیا۔ تم ۔ تم مجھے اذبت دو گے ۔ہمیری کو ۔ ماسٹر " کیا۔ کو "۔ہمیری نے جو نک کر اس طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

المرف خوف بحری نظروں سے ویکھتے ہوئے کہا۔
اللہ اللہ اللہ اللہ کروں گا۔ اس کرے میں جہارے اور میرے موا لولی نہیں ہے۔ یہ کرہ ساؤنڈ پروف ہے اور جہاری پیخیں سن کر اللہ اللہ کہ میں آئے گا۔ شراب میں موجود الکوحل اللہ لمح میں آگ بکر لے گااور آگ میں زندہ جلنے کا کیا مزہ ہوتا ہے جہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا ۔ کیپٹن جمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا ۔ اس کی مسکراہت اس قدر زہر انگیز تھی کہ ہمیری جیسا مات کی میں خوف سے کانپ کر رہ گیا تھا۔ اس کے جسم میں مات کیاہٹ طاری ہو گئ تھی۔

" میں سے کہہ رہاہوں۔ میں سرداور کے قاتلوں کے بارے میں کچھ 'ہیں جانتا''۔ہمیری نے خشک ہو نثوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ رہ کیپٹن حمزہ کے انداز سے خاصا دہشت زدہ ہو گیا تھا۔

اور اس نے بٹن دبا کر لائٹر جلالیا سید دیکھ کر ہمیری کے رہے ہے اور اس نے بٹن دبا کر لائٹر جلالیا سید دیکھ کر ہمیری کے رہے ہے اوسان بھی خطا ہوگئے۔اس نے زور زور سے بھونکیں مارنی شروع کر ای جیسے وہ لائٹر کو بھونکوں سے بھا دینا چاہتا ہو مگر کیپٹن حمزہ نے لائٹر بلند کر لیا تھا۔اس کی بھونکوں سے لائٹر بھلا کیسے بچھ سکتا تھا۔

النظر بلند کر لیا تھا۔اس کی بھونکوں سے لائٹر بھلا کیسے بچھ سکتا تھا۔

"آگ سے جلنے کی اذبت بے حد خوفناک ہوتی ہے ہمیری "۔

ایک نے جلتا ہوالائٹر اس کے سلمنے ہمراتے ہوئے کہا۔اس کا انداز ہمیری کو اور زیادہ خوفزدہ کر دینے والا تھا۔

رسیوں کو توڑ دینا چاہتا ہو مگر وہ رسیاں بار یک اور بے حد مطنبوہا تھیں جن کو اس طرح توڑ لینااس کے بس کی بات نہیں تھی۔
"افھی بات ہے "۔ کیپٹن حمزہ نے کہااور ایک جھنکے سے ای کھڑ تھوں اور کیر ہمری کی میز کے پتھے موجود ریک کی طرف بڑھتا چلا گم جہاں قیمتی شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں ۔ کیپٹن حمزہ نے شراب کی ایک بوتلیں رکھی ہوئی تھیں ۔ کیپٹن حمزہ نے شراب کی ایک بوتلیں رکھی ہوئی تھیں ۔ کیپٹن حمزہ نے شراب کی ایک بوتلیں کا ڈھکن کھولتا ہوا ہمری کے قریب آگیا ۔ ہمری عور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا ۔ اس کی آنکھوں میں الجھن ہمیری عور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا ۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کی جسے اسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اس کا دشمن کیا کرنا چاہتا ہے ۔ گیپٹن حمزہ نے ہمیری کے قریب آکر ہو تل الی اور شراب ہمیری کے سم کینٹن حمزہ نے ہمیری کے قریب آکر ہو تل الی اور شراب ہمیری کے سم کینٹن حمزہ نے ہمیری کے قریب آکر ہو تل الی اور شراب ہمیری کے سم کینٹن حمزہ نے ہمیری کے قریب آکر ہو تل الی اور شراب ہمیری کے سم کینٹن حمزہ نے ہمیری کے قریب آکر ہو تل الی اور شراب ہمیری کے سم کینٹن حمزہ نے ہمیری کے قریب آکر ہو تل الی اور شراب ہمیری کے سم کیا نیک کینٹن حمزہ نے ہمیری کے قریب آکر ہو تل الی اور شراب ہمیری کے سمیری کے سمبی کیا دینٹر کیا گیا۔

" تت ۔ تم ۔ تم ۔ تم یہ کیا کر رہے ہو "۔ ہمری نے کیپٹن حمزہ کی جانب گھرائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا جس کے ہاتھ میں لائٹ تھا۔
تھا اور اس کا انگو ٹھا لائٹر کے بٹن پر تھا جبے دبا کر لائٹر جلایا جاتا تھا۔
" ہمری ۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں ۔ تم مجھے بچ بچ بٹا رہے ہویا نہیں ۔ اب بھی اگر حمہارا جواب الکار میں ہوا تو یاد رکھنا میں حمزہ میں خمرہ ندہ جلانے سے بھی دریغ نہیں کروں گا"۔ کیپٹن حمزہ میں حمہیں زندہ جلانے سے بھی دریغ نہیں کروں گا"۔ کیپٹن حمزہ نے اس قدر سرد لیج میں کہا کہ ہمری اس کا لیجہ سن کر لرز کر رہ گیا۔
کیپٹن حمزہ کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنے سے وہ نہیں بچکیائے گا۔

" نن - نہیں - نہیں - تم ایسا نہیں کر سکتے "- ہمیری نے کیپٹن

ا ن او میں انسانی چہرے کی بناوٹ اور انسانی لب و لیج کو انھی ملر سے جانتا اور پہچانتا ہوں ۔ اگر تم نے مجھے دھو کہ دینے یا بھی ۔ 'جوٹ بولنے کی کوشش کی تو میں تمہیں دوسرا کوئی چانس نہیں ۱۱ گا۔ تجھے "۔ کیپٹن حمزہ نے بدستور سرد لیج میں کہا۔ ان گا۔ تجھے "۔ کیپٹن حمزہ نے بدستور سرد لیج میں کہا۔ ن ۔ نہیں ۔ نہیں ۔ میں کی بتاؤں گا۔ بالکل کی "۔ ہمیری نے اس سے نہیں ۔ نہیں ۔ میں کی بتاؤں گا۔ بالکل کی "۔ ہمیری نے اس کے خوف سے داقعی بری طرح دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ آبا دہ آگ کے خوف سے داقعی بری طرح دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ آبو بتاؤ ۔ جلدی بتاؤ "۔ کیپٹن حمزہ نے جلتا ہوا لائٹر اس کے اس کے بیٹ کہا۔

سرداور ہلاک نہیں ہوئے بلکہ وہ زندہ ہیں "۔ ہمیری نے دہشت (۱۰ نیج میں کہااور اس کی بات سن کر کیپٹن حمزہ بے اختیار اچھل پڑا اس کے جبرے پر شدید حیرت انجرآئی تھی۔

سرداور زندہ ہیں ۔ کیا مطلب ۔ یہ تم کیا کہد رہے ہو "۔ کیپٹن مزہ نے بری طرح سے چیخ ہوئے کہا جسے اسے ہمیری کی بات پر تغین نہ آرہا ہو۔

م سیں چ کہہ رہا ہوں ۔ سرواور زندہ ہیں اور وہ "۔ ابھی ہمیری نے اتنا ی کہا تھا کہ اچانک اس کے جسم کو ایک زور دار جھٹکا لگا اور ال کی آنگھیں بند ہو گئیں اور اس کا سر ڈھلک کر ایک طرف ہو گیا . ال کی آنگھیں بند ہو گئیں اور اس کا سر ڈھلک کر ایک طرف ہو گیا . ایک کر کیپٹن حمزہ بری طرح سے بو کھلا گیا ۔ اس نے جلدی سے اللہ ناتھا کر جیب میں دکھا اور تیزی سے ہمیری پر جھپٹا۔ اس کے کرد کر بری

" تت ستت ستت ستم بے حد ظالم ہو سیس تمہیں کچھ نہیں بناؤں گا کچھ نہیں "سنوف کی شدت سے ہمیری نے چیختے ہوئے کہا ساس کا جسم بری طرح سے لرزرہا تھا اور وہ چھٹی چھٹی آنکھوں سے جلتے ہوئے لائٹر کو دیکھ رہا تھا جبے کیپٹن حمزہ آہستہ اس کے قریب لا تا جا رہا تھا۔

" بتاؤ ہمری بتاؤ ۔ سرداور کے قاتل کون ہیں اور کہاں ہیں "۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔

" مم سیس نہیں جانتا سیس نہیں جانتا" ۔ ہمیری نے کہا۔
" میں حمہیں زندہ جلا دوں گا ہمیری ۔ حمہارا جسم مہاں جل کر
کوئلہ بن جائے گا"۔ کیپٹن حمزہ نے اسے اور زادہ دہشت زدہ کرتے
ہوئے کہا ۔وہ جلتا ہوالائٹر ہمیری کے بہت قریب لے آیا تھا اور ہمیری کی آنگھیں بھٹ رہی تھیں۔
کی آنگھیں بھٹ رہی تھیں۔

" بولو ہمری ۔ بولو ۔ اگر ایک مرتبہ آگ لگ گئ تو اس آگ کو میں بھی کسی طرح سے نہیں جھا سکوں گا"۔ کیپٹن حمزہ نے غضبناک لیج میں کہا۔

" دور رہو۔ دور کرواہے۔ فارگاڈسکِ دور کرو۔ ہم۔ میں بہا یا ہوں ۔ میں بہا یا ہوں ۔ میں بہا یا ہوں ۔ میری نے اچانک ہذیانی انداز میں چیخے ہوئے کہا۔ آگ کا خوف اس پر اس بری طرح سے غالب آگیا تھا کہ اس کا جسے دماغ ہی الٹ گیا تھا۔ اس کا جسم نہیں ہے بھر گیا تھا۔ " نہیں ۔ پہلے بہاؤاور ہاں۔ کچھ بہانے سے پہلے یہ بات کان کھول " نہیں ۔ پہلے بہاؤاور ہاں۔ کچھ بہانے سے پہلے یہ بات کان کھول

مو نے پر تیار ہو گیا تھا۔ لیکن وہ شاید دل کا مرایش تھا اور اس پر او ت وہ شاید دل کا مرایش تھا اور اس پر اوت و خوف اس کی موت کا مرف اس کی موت کا مرب بن گیا تھا ۔ اس نے مرف سے پہلے یہ کہد کر کیپٹن حمزہ کو بات کیپٹن حمزہ کو چونکا دینے کا فی تھی۔ نے کافی تھی۔

اس قدر کرور دل کا مالک ہو گا کیپٹن حمزہ یہ سوچ بھی اس مناقی کرتا تھا کہ اسے اس مناقی کرتا تھا کہ اسے اللہ مارضہ ہو سکتا ہے اور محض خوف کی زیادتی سے ہی وہ ہلاک ہو سات ہے ہمیری اس سلسلے میں بہت کچے جانتا تھا لیکن موت نے اسے اس سلسلے میں بہت کچے جانتا تھا لیکن موت نے اسے اس شمری کہ وہ کیپٹن حمزہ کو کچے بتا سکتا۔

طرح سے بھجھوڑتے ہوئے کہا گر ہمیری نے آنکھیں نہ کھولیں ،
کیپٹن حمزہ کے چہرے پر شدید ہو کھلاہٹ ناچنے لگی تھی ۔ اس نے
جلدی سے ہمیری کے سینے پرہائق رکھ کر اس کے دل کی دھڑکن چکیہ
کی گر ہمیری ساکت ہو چکا تھا۔ شاید وہ دل کے مرض میں مبتلا تھا ،
کیپٹن حمزہ نے اس پر زندہ جلانے کا اس قدر خوف طاری کر دیا تھا کہ
شدید دہشت اور خوف کی وجہ سے ہمیری کے دل کی دھڑکن بن ہو گئ

"اوہ ۔ یہ کیا ہو گیا۔ میں تو اے صرف خوفردہ کرنا چاہتا تھا۔ ہو فردہ ہو کر اس طرح ہلاک ہو جائے گایہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا"۔ کیپٹن جمزہ نے پریشانی کے عالم میں خود کلامی کرتے ہوئے کہا کیپٹن جمزہ چونکہ ان جرائم پیشہ افراد کی نفسیات کو اچھی طرم جانیا تھا اس لئے اس نے ہمیری کو صرف دہشت زدہ کرنے کے لئے بسارا عمل کیا تھا۔ وہ جانیا تھا کہ ہمیری جسے انسان آسانی سے زباؤ نہیں کھولتے چاہے ان پر اذیتوں کے ہماڑ ہی کیوں نہ تور دیئے جائیں لیکن اگر ان پر موت کاخوف نفسیاتی انداز میں طاری کر دیا جائے وہ آسانی سے زبان کھول دیتے تھے۔ کیپٹن جمزہ الیے کئ تجر۔ دوسرے بحرموں پر کر چکا تھا اور ان طریقوں پر عمل کر کے اے دوسرے بحرموں پر کر حکا تھا اور ان طریقوں پر عمل کر کے ا۔

کیبٹن حمزہ نے اپنے مخصوص نفسیاتی حربے سے ہمیری کو جا خوف کی اس نبج تک بہنچا دیا تھا کہ آخر کاروہ بھی اس کے سلمنے زباد ان نے ہاتھ میں کمبی نال والا بیشل تھا اور اس کے چہرے پر بے پناہ منا بی اور در ستنگی تھی۔

المنيف سرداور "۔ ابھی کيپٹن حمزہ نے سرداور کا نام بی ليا تھا کہ اں نے اس غنڈے کے پیٹل سے دھماکے کے ساتھ ایک شعلہ نکلا اور ۱۰ سے بی مجے اس میلی فون سیٹ کے پر فچ اڑتے علے گئے ٨ ل ينن حمزه بات كر رماتها - دهماك كي آوازسن كر كيپنن حمزه المی انت کی طرح بلنا اور مجر دیوار میں دردازہ اور دروازے میں الى لے ترنگے غندے كو ديكھ كراس كى آنكھيں حرت سے بھيلتى مل اس ۔ غنڈے کے ہاتھ میں موجو دیشل سے دھواں لکل رہاتھا۔ لین مزہ کو دیوار میں دروازہ کھلنے اور اس غندے کے اندر آنے کا واقبي يته نهين حل سكاتھا۔

خردار ۔ اپنے ہاتھ اوپر کر لو "۔ اس غندے نے حلق کے بل واتے ہوئے کہا تو کیپٹن حمزہ نے بے اختیار فون کا رسیور ہاتھ میں إن بائق سرے بلند كر لئے۔

کوئی خیال آیا اور اس نے مر کر ہمری کی من کی طرف دیکھا جہا مختلف رنگوں کے کئی فون موجو دتھے ۔ایک وائرلیس فون دیکھ کیپٹن حمزہ کی آنکھوں میں جمک آگئی ۔ وہ منز کی طرف بڑھا اور ا نے وائرلیس فون کا رسیور اٹھالیا۔فون سیٹ کی سکرین پر مخصوم کو ڈ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ فون سیٹلائٹ سسٹم سے تحت ہے ج ند تو ٹریس کیا جا سکتا تھا اور ندی اس کے ذریعے اس فون سے جانے والی کال کو سنا جا سکتا تھا۔ کیپٹن حمزہ نے کچھ سوچ کر ایکس کے منسر ڈائل کرنا شروع کر دیئے ۔

" اليكستو "- رابطه قائم بهوتے بي ايكستوكي مخصوص آواز سنا

· كيپڻن حمزه بول رہا ہوں چيف "۔ايكسٹو كي آواز سنتے ہي كيپا حمزہ نے اپنا اصل نام باتے ہوئے کہا کیونکہ ڈائمنڈ کلب اور ا ساتھیوں میں وہ چینتھر کملاتا تھا۔

" يس كيپڻن حمزه - كوئي خاص بات معلوم ہوئي ہے"- دوم طرف سے ایکسٹو کی مخصوص سرد آواز سنائی دی۔

" يس چيف سالك بے حداہم بات معلوم ہوئى ہے"۔ كين حمزہ نے جلدی سے کہا۔

" كون سى بات معلوم ہوئى ہے"۔ ايكسٹونے كما - اسى -کیبیٹن حمزہ کے وائیں طرف دیوار میں ایک دروازہ تمنودار ہوا: اجانك ومان أيك لمباترانگا أور خو فناك شكل والا غنده تمودار مو

# 75 Downloaded from https://paksociety.com

نہیں اس کے دمن ایکن کیپٹن ممزہ نے سرداور کا نام لے کر اس کے ذمن این ایک نئی خلش سی پیدا کر دی تھی۔ ا اور سرنٹنڈنٹ عباس اس کے طور پر کریمو بابا اور سرنٹنڈنٹ عباس اس کے مان الے تھے اور سر نٹنڈ نٹ عباس آخری مرطے تک سرداور کے مان باتھا۔ سرداور کو تشویشناک حالت میں ملٹری ہسستال میں لے وا ا، ان کی بگری ہوئی حالت کی وجہ سے ان کا یوسٹ مار تم کا نہ او نے دینا اور سرداور کے لئے ایک سپیشل تابوت کا مہیا کرنا اور پھر ا ہی اللہ الی میں جلد سے جلد سرداور کو قر میں امارنے کا عمل خود م الله عباس نے بی کیاتھا اور اس کے بعد وہ فرار ہو گیاتھا۔ مران سوچ رہا تھا کہ اگر سرداور بلاک ہو جکے تھے اور ان کی الله ان من كريمو بابا اور سيرننند نك عباس كابات تما تو سيرننند نك مها ں ١ اتن دير وہاں ركنے كا كياجواز تھا ۔ سرداور كى ہلاكت كاسن كر ا ۔ بی کریمو با باکی طرح غائب ہو جانا چلہئے تھالیکن ایسا نہیں ہوا لل اس کی وجہ سے عمران کا دل اس سے چے بچے کر کہہ رہا تھا کہ قبر وں اتر نے دالی لاش سرداور کی نہیں تھی اس کنے وہ فوری طور پر ان أن سزل سے فكل آيا تھا ۔اس كا دل كمد رما تھا كہ جب تك وہ خود ا ن اللهوں سے سرواور کی لاش کو نہ دیکھ لے گا سے ان کی ہلا کت کا ا کی الوریقین نہیں آئے گا۔

ال ال الله على جاري تھى ۔ ابھى وہ آدھے راستے میں تھا كہ اچانك اسے

عمران نے فوری طور پر سرسلطان سے مل کر سرداور کی قبر اوین کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ نجانے کیا بات تھی کہ اس بات اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہاتھا کہ سرداور بلاک ہو چکے ہا اور پھر کیپٹن حمزہ کے الفاظ اور اس نے جس انداز میں سرداور کا: لیا تھا اس سے صاف محسوس ہو رہاتھا کہ اس نے بقیناً کوئی اہم بار معلوم کر لی ہے۔ کیپٹن حمزہ نے کسی سیٹلائٹ فون سے کال تھی جس کی وجہ سے اس فون کا ہمراور لو کیشن اسے معلوم نہ ہو سے تھی ورید عمران فوری طور پر اس جگہ پہنچ جاتا جہاں کیپٹن حمزہ موج تھا ۔ اسے کیپٹن حمزہ کی صلاحیتوں پر یورا اعتماد تھا کہ وہ ان حفاظت خو د کر سکتا تھا۔عمران نے کیپٹن حمزہ کو ایسے ایسے سخت اا کڑے امتحانوں سے گزارا تھا کہ کیپٹن حمزہ این ذہانت او صلاحیتوں سے کندن بن گیا تھا اس لئے عمران کو کینیٹن حمزہ کی فکا

ان کی سے عمران نے کہا تو جوزف حیرت بھری نظروں سے عمران کی است نگا۔

اب اس طرح کیوں گھور رہے ہو۔خود ہی کہہ رہے ہو کہ میں معالی و استعمران نے کہا معالی آنگھیں بند کر لو "عمران نے کہا اور اب اختیار مسکرا دیا۔

ندیک ہے باس ۔ تم کہتے ہو تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں ۔ یہ اور پراس نے سے مجے سیٹ کی پشت سے شک دگا اور پراس نے سے مجے سیٹ کی پشت سے شک دگا اللہ اور کر اس کی فرمانبرداری دیکھ کر عمران کے اللہ ان کے اختیار مسکراہٹ انجر آئی ۔

و ذف "-عمران نے کہا۔

اں باس "مجوزف نے کہا ۔اس کی آنگھیں بدستور بند تھیں۔ آم نے پوچھا نہیں کہ میں حمہیں کہاں لے جارہا ہوں "معران لے الما.

المهال مرضی لے جاؤباس مجوزف جہارا غلام ہے اور غلاموں کی جرائت نہیں ہوتی کہ اس کا مالک اسے کہاں اور کیوں کے جاؤبا ہے سخیدگی سے کہا تو عمران اس کی انکساری مسکرا دیا۔

ائیں۔ تمہیں یو چھناہو گا کہ میں تمہیں کہاں لے جارہا ہوں "۔ ران نے جان بوجھ کر سخت اچھ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اور باس میں کیوں یو چھوں "مجوزف نے حیران ہو کر کہا خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے کار موزی اور پھر دوسری سڑک پر لے آیا اور پھر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وہ ہاؤس جہاں جوزف موجو دتھا۔ عمران نے رانا ہاؤس کے گا جہاں جوزف موجو دتھا۔ عمران نے رانا ہاؤس کے گا جہاں دی ۔ اس نے تمین بار مخصوص انداز میں ہا بجایا تو جوزف نے گیٹ کھول دیا۔

" گیٹ مت کھولو ۔ گیٹ بند کر دو اور رانا ہاؤس کا آٹو میہ حفاظتی سسٹم آن کر کے میرے ساتھ آؤ۔ جلای "۔ عمران نے کا کھڑک سے سر نکال کر جوزف سے مخاطب ہو کر کہا تو جوزف اشبات میں سر ہلایا اور گیٹ بند کر کے آٹو میٹک حفاظتی سسٹم کرنے کے لئے وہ رہائشی عمارت کی طرف جلا گیا ۔ کچے دیر بعد عمران کے ساتھ سائیڈ والی سیٹ پرموجود تھا اور عمران نے کار آ مرضادی۔

" خیریت باس سے بہت زیادہ سنجیدہ و کھائی دے رہے ، ۲ جو زف نے عمران کے جرے پر چھائی ہوئی ہوئی ہندگی دیکھ کر کہا۔
" تو آنکھیں بند کر لو"۔ عمران نے کار ایک سڑک کی طر موڑتے ہوئے کہا۔

"آنگھیں بند کر لوں ۔ کیوں باس "۔ جوزف نے حیرت بجر لیج میں بند کر لوں ۔ کیوں باس "۔ جوزف نے حیرت بجر لیج میں کہا جسے اے عمران کی بات سمجھ میں ند آئی ہو۔
"خود ہی کہد رہے ہو کہ میں سنجیدہ دکھائی دے رہا ہوں ۔ آنگھ بند کرو گے تو نہ میں دکھائی دوں گا اور نہ میری سنجیدگی حمہیں بند کرو گے تو نہ میں دکھائی دوں گا اور نہ میری سنجیدگی حمہیں

ு.pownloaded from https://paksociety.com

ا با اور کیوں لے جا رہا ہوں "۔ عمران نے اس کی طرف میں اور کیوں کے جا رہا ہوں "۔ عمران نے اس کی طرف میں اسلامان ہوئے کہا۔

ب باس آپ نے خود ہی تو کہاتھا کہ میں آپ سے پو چھوں اللہ کہ میں آپ سے پو چھوں اللہ کہاں کے جا رہے ہیں "۔ اللہ کا اسرائے ہوئے لیج میں کہا۔

ی نے کہا تھا۔ کب کہا تھا۔ کس کے سلصنے کہا تھا اور کیوں افس مران نے غصیلے لیج میں کہا تو جوزف کے جرے پر شدید اللہ ۱۱زائی۔

ا ہے ہول رہے ہیں باس آپ نے ہی مجھے یہ پوچھنے کے لئے کہا ۔ اواف نے جلدی سے کہا۔

زیں - میں نے نہیں کہا تھا"۔ عمران نے کہا۔ الما تھا باس "۔ جوزف نے مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ اوزف سکیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں تم سے جھوٹ بول رہا اس کی جانب عصیلی نظروں سے گھوڑتے ہوئے

ن - نہیں باس - میں نے یہ کب کہا ہے " - جوزف نے ماا نے ہوئے میں کہا ۔ اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ عمران ان کی طرح رنگ کیوں بدل رہا ہے - کبھی وہ کچھ کہہ رہا تھا اور بائے ۔ کبھی وہ کچھ کہہ رہا تھا اور بائے ۔ کبھی دہ کچھ کہہ رہا تھا اور بائے ۔ کبھی دہ کبھی ہے کہ رہا تھا اور بائے ۔

این تہارے کہنے کا تو یہی مطلب ہے کہ تم مجھے جھوٹا کہد رہے

اس کی آنگھیں بدستور بند تھیں۔ " یہ تم نے آنگھیں کیوں بند کر رکھی ہیں "۔عمران نے کہا۔ " تم نے خود ہی تو کہا تھا باس کہ میں آنگھیں بند کر لوں، جب تک تم نہیں کہو گے میں آنگھیں کسے کھول سکتا ہوں"۔ ج نے کہا۔

"اوہ ہاں سید بھی ٹھمک ہے سبرحال آنکھیں کھولو "سائے سربلا کر کہا جیسے وہ واقعی بھول گیا ہو کہ اس نے خود ہی ج کو آنکھیں بند کرنے کے لئے کہا تھا۔

"اب بو چھو میں حمہیں کہاں اور کیوں لے جا رہا ہوں "۔ ا نے کہا۔اس کے چہرے سے اداسی اور غم کی کیفیت ختم ہو گم جو سرداور کی ہلاکت کاسن کر اس پر طاری ہو گئ تھی۔

"لین باس - میں کیوں پو چھوں - تم جہاں لے جا رہے: جگہ پہنچ کر مجھے خو دہی معلوم ہو جائے گا اور یہ بھی پتہ چل جائے تم مجھے وہاں کیوں لائے ہو" -جوزف نے آنگھیں کھولتے ہوئے " پھر وہی گدھے کی دوٹانگیں سارے سجب میں کہہ رہا ہو پو چھو تو تم کیوں نہیں پوچھ رہے" - عمران نے آنگھیں نکالیے کہا۔

" ٹھکے ہے باس ۔ بہاؤ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو اور اللہ خصک ہے ہو " ۔ جوزف نے سر جھٹک کر کہا۔ " اوہ ۔ تم اپنے باس سے پوچھ رہے ہو کہ میں تمہیں ا

ہاں ۔ اور حمہاری موت صرف اور صرف ریڈ سپار گو سے ہی ہو کی مندان نے کہا۔

یڈ سپار گو ہے انسان کو افیت اور کرب میں تو مبتلا کیا جا سکتا ۔، یکن ہلاک نہیں کیا جا سکتا "۔جو زف نے کہا اور اس کی بات سن ا ان بری طرح چو نک پڑا۔

ریڈ سپار گو سے انسان ہلاک نہیں ہوتا۔ کیا مطلب "۔ عمران نے کہا اور اس بار اس کے چہرے پر حقیقی حیرت ابھر آئی تھی اور اس نے ۵رسٹرک کے بائیں کنارے پر لے جاکر روک وی۔

یں باس ۔ افریقہ کے گھنے جنگوں میں سرخ رنگ کے چیوئے

ان جاتے ہیں جن کے سر نیلے اور ٹانگیں سیاہ ہوتی ہیں ۔ افریقی

ان بی انہیں کڑولا کہا جاتا ہے ۔ پرانے زمانے کے وچ ڈاکٹرز

ان کو سزا دینے کے لئے در ختوں سے باندھ کر ان پر کڑولا چھوڑ

یہ تھے جن کے کائے سے انسانی جسم اس قدر گرم ہو جاتا تھا کہ

ایس و یکھتے اس کا جسم خون کی طرح سرخ ہو جاتا اور پھر شدید

ان کی وجہ سے اس انسان کے جسم پر بڑے بڑے آلج مخووار ہو

ہو۔ تہاری یہ جرأت ۔ تم مجھے علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس (آکس) کو جھوٹا کہو ۔ میں تہاری زبان تھینج لوں گا۔ تہارے ، کاٹ دوں گا۔ تہیں گنجا کر دوں گا اور تہارا ناک چھوڑ دوں گا اا اور ۔ اور ہاں ۔ میں تم پرریڈ سپار گو چھوڑ دوں گا ۔ عمران نے ا جوزف عمران کا آخری فقرہ سن کر اور زیادہ بو کھلا گیا ۔ اس چہرے پریکھت ہے پناہ خوف انجرآیا تھا۔

"ریڈ سپار کو "۔ جو زف کے منہ سے بے اختیار نظا۔
" ہاں ۔ ہاں ۔ ریڈ سپار کو ۔ میں تم پر ریڈ سپار کو چھوڑ دوں المہارے سیاہ جسم پر کاٹ کر جمہارا جسم سرخ کر دیں گے او جہارے جسم پر بے شمار آ ملے پھوٹ بڑیں گے جن سے غلیا بدبو دار مواد نگلے گا اور پھر تم کچھ ہی دیر میں گل سڑ کر غلاظت کا بن جاؤ گے "۔ عمران نے کہا اور اس کی بات سن کر جوزف کا ازر بڑ گیا اور اس نے بری طرح سے کانبنا شروع کر دیا۔
" فار گاڈسک باس عظام کو اتنی بھیانک اور در دناک سزا اس سزا ہے تو بہتر ہے کہ تم مجھے گولی مار دو لیکن ریڈ سپار جوزف نے نوف سے کہائی قوراً موت واقع ہو جائے گی۔ "
گولی مار نے سے حمہاری فوراً موت واقع ہو جائے گی۔ "

مجھے جھوٹا کہا ہے اس لئے میں حمہیں دردناک اور اذیت ناک باروں گا"۔ عمران نے سخت لجع میں کہا۔ " کک ۔ کک ۔ کیاآپ مجھے کچ رچ بارنا چاہتے ہیں باس"۔

ایس باس سیوچھو"۔جوزف نے کہا۔ کیا امیںا ممکن ہے کہ جس انسان کو ریڈ سیار گو ممرا مطلب ہے ا وال نے کاٹا ہو اور وہ ہے ہوش ہو گیا ہو اور اے اس ہے ہوشی کے ۱۰۰ ان اگر چمک کیا جائے تو کیا ابیہا ملوم ہو تا ہے کہ وہ ہلاک ہو ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ عَمِر ان فِي اللَّهِ عَلَى المرف عورت ويلصح بوع كما " يس ياس - كرولا ك كلف سے ايسا بى موتا ہے - بے موش و نے کے بعد اس انسان کی دل کی دھوکن بے حد کم ہو جاتی ہے اور اس کی سفی بھی اس قدر دصمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ انسان ہلاک ہو جکا ہو ۔ انکی بار ہمارے تہیلے کا ایک وحشی کرولا کا شکار ہو گیا تھا۔اس وقت کوئی بھی نہیں بانتا تھا کہ وہ وحشی کرولا کا شکار ہوا ہے ۔ وہ جنگل میں ہمیں بری عالت میں ملاتھا۔اس کی نہ سائسیں حل رہی تھیں اور نہ ہی اس کے ول کی دھر کن کا پتہ حل رہا تھا ۔ ہم اے مردہ سمجھ بیٹھے تھے اور یہی تحجے تھے کہ دہ وحشی کسی انتہائی خطرناک زہر لیے سانپ کا شکار ہوا ہے ۔ ہم نے اس وحشی کو اٹھا کر امک کڑھے میں پھینک دیا اور

واپس قبیلے میں آ کر ہم نے اس وحشی کی ہلاکت کے بارے میں بتایا تو ہمارے قبیلے کا بوڑھا وچ ڈا کٹر ابلوس چو نک پڑا ۔اس نے ہم سے پوچھا کہ ہم نے اس وحشی کو کس حالت میں گڑھے میں چھینکا

الرجے کو جھاڑیوں سے بھر دیا تاکہ اس کی لاش کو کوئی جانور نہ کھا

جاتے تھے جو چھول کر پھٹ جاتے اور ان کے بھوٹنے سے جسم سے فاسد مادہ نکلتا تھا وہ انہائی بدبو دار ہو تا تھا۔ ان فاسد مادوں کی اس قدر تیز اور کر اہت آمیز ہوتی تھی کہ ان کے قریب کوئی دو انسان کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔

وه انسان اس قدر تکلیف اور اذبت میں مبتلا ہو جا یا تھا جیسے ا آگ میں زندہ جلایا جا رہا ہو سمباں تک کہ تکلیف کی شدت سے ب ہوش ہو جاتا تھا۔اس انسان کے بے ہوش ہونے کی وجہ چونکہ اس کے خون کی گروش میں کمی واقع ہو جاتی تھی اور اس ہمام حسیں بند ہو جاتی تھیں اس لئے کرولا کے زہر کا اثر اس پر آہستہ آہستہ ختم ہو جا یا تھا یہاں تک کہ ہوش میں آنے سے پہلے ا کے جسم پر موجو د آملے بھی ختم ہو جاتے تھے اور اس کی سرخ رنگا بھی نار مل ہو جاتی تھی ۔ لیکن الیما کئ گھنٹوں بے ہوش رہنے بعد ہو آ تھا۔ ایک بار حبے کرولا کاٹ لیتے تھے وہ دوبارہ اے م كانتے ۔ اس عمل سے برانے زمانے كے وچ ڈاكٹر اپنے مجرموں سزائیں بھی دیتے تھے اور اپنے مریضوں کا علاج بھی کرتے تھے چونکہ آبلوں کے بننے کے بعد ان سے فاسد مادے نکل جاتے تھے ا الئے بیمار سے بیمار انسان بھی ہوش میں آنے کے بعد یوری طرح تتدرست ہو جاتا تھا"۔جوزف نے تقصیل بتاتے ہوئے کہا اور ا کی تفصیل سن کر عمران کے ہو نٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آگئ " گڈ ۔ ایک بات بہاؤجوزف "۔عمران نے کہا۔

ہونہہ ۔ تو میرا اندازہ درست ہے۔ سرداور ہلاک نہیں ہوئے بلا۔ وہ زندہ ہیں اور یہ ساری گیم سرداور کو صرف منظرے ہٹانے کے نے کھیلی گئ ہے "۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ "سرداور ۔ گیم ۔ میں سمجھا نہیں باس "۔جوزف نے حیران ہوتے دئے کہا۔

عمران نے یہ ساری باتیں جوزف سے ریڈ سیار گو کی اصل انتہات معلوم کرنے کے لئے کی تھیں ۔ وہ جوزف سے سیدھے المریق سے بھی ریڈ سپار گو کے بارے میں پوچھ سکتا تھا مگر اس انداز میں جوزف سے باتیں کر کے اس نے جوزف کی سوچ کو گہرا کر دیا تھا اور اس نے عمران کو وہ باتیں بھی بتا دی تھیں جو اس کے لاشعور میں تھیں ۔ عمران نے جوزف کے پوچھنے پر اسے سرداور کی ہلاکت کے بارے میں بتا دیا۔

اوہ باس ۔ اگر سرداور واقعی کرولا کاشکار ہوئے ہیں تو وہ ہلاک بہیں ہوئے بلکہ وہ زندہ ہیں ۔ اور ہاں ۔ میں آپ کو ایک بات اور بتا ہوں ۔ اگر کرولا کا شکار ہونے والے انسان کو کسی لکڑی کے ڈب سی بند کر دیا جائے تو ہوا اور روشنی نہ طنے کی وجہ سے اس پر سے ریڈ سیار گو کے زہر کا اثر بہت جلد ختم ہو جاتا ہے اور انسانی جسم پر بنے و نے آبلوں کے نشانات بھی باقی نہیں رہتے "۔ جوزف نے کہا۔ "تھینک یو جوزف ۔ تم نے میری بہت بڑی الحصٰ دور کر دی ہے سے داور ریڈ سیار گو سے ہلاک نہیں ہوئے میرے ایکے بہی کافی ہے "۔ اور اور ریڈ سیار گو سے ہلاک نہیں ہوئے میرے لئے یہی کافی ہے "۔ دواور ریڈ سیار گو سے ہلاک نہیں ہوئے میرے لئے یہی کافی ہے "۔ دواور ریڈ سیار گو سے ہلاک نہیں ہوئے میرے لئے یہی کافی ہے "۔

ہے تو ہم نے اسے تفصیل بتا دی جس پر اس وچ ڈاکٹرنے کہا کہ وہ وحثی ہلاک نہیں ہوا اور نہ ہی اسے کسی زہر ملیے سانپ نے کاٹا ہے بلکہ وہ کڑولا کا شکار ہوا ہے۔

اس کے کہنے پر ہم اس وحشی کو گڑھے ہے دوبارہ نکال لائے تھے اور باس تہمیں یہ سن کر حمرت ہوگی کہ وہ وحشی واقعی ہلاک نہیں ہوا تھا بلکہ کئی گھنٹے وہ ہے ہوش ضرور رہا تھا ۔ ہے ہوشی کے دوران اس کے جسم کی سرخی اس کے جسم کی سرخی اس کے جسم کی سرخی بھی جاتی رہی تھی اور اس کے جسم کی سرخی بھی جاتی رہی تھی اور پھر جب وہ ہوش میں آیا تو وہ بالکل صحت مند دکھائی دے رہا تھا حالا نکہ وہ وحشی ہے پناہ امراض میں بسلا تھا لین دکھائی دے رہا تھا حالا نکہ وہ وحشی ہے پناہ امراض میں بسلا تھا لین اس عمل سے گزرنے کے بعد اس کی نتام بماریاں خم ہو گئ تھیں "۔جوزف نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" ہونہہ ۔ اس کا مطلب ہے ریڈ سپار کو کا زہر امراض کو رفع کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ اس سے انسان کی ہلاکت ممکن نہیں "عمران نے ہونے ہوئے کہا۔

" یس باس ۔ قدرت نے کرولا کے زہر میں بے پناہ اذیت کے ساتھ انسانی بیماریوں کی شفا، بھی رکھی ہے ۔ جو انسان کرولا کی اذیت اور تکلیف کو جھیل جاتا ہے اسے دوبارہ کوئی بیماری نہیں ہوتی لین باس ۔ کرولا اب ناپید ہو چکا ہے ۔ افریقہ کے گھنے جنگوں میں بھی اس کی نسل خال خال ہی ملتی ہے "۔ جوزف نے اشبات میں سرملاتے ہوئے کہا۔

عمران نے سنجیدگی سے کہا۔اس کے چرے پر مسرت کے آثار تھے۔ عمران نے کار آگے بڑھا دی ۔تھوڑی دیر بعد عمران سرسلطان کے آفس میں موجود تھا۔ عمران نے سرسلطان سے مل کر انہیں سنجیدگی ے ساری بات بتائی تو وہ حربت زوہ ہو گئے ۔ عمران نے سرسلطان کو پورے اعتماد کے ساتھ لقین ولایا تھا کہ قبر میں دفن ہونے والے سرداور نہیں بلکہ کوئی اور ہے ۔ عمران نے سرسلطان کو اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ سرداور کو نہایت ماہرانہ بلاننگ اور چالا کی سے اعوا کیا گیا ہے ۔ ان کے اعوا کے پھیے تقیناً کسی ماسر مائینڈ کا ہاتھ ہے جس نے سرداور کو ریڈ سیار گو میں بنگا کر کے یہ ظاہر كياكه سرداور بلاك ہو على بين اور كروه مجرم سير نننڈ نث عباس ك بھیس میں سرداور کی تدفین تک وہیں موجود رہا تھا۔ اس نے تمام کام این نگرانی میں کروایا تھا۔ جس تابوت میں سرداور کو ر کھا گیا تھا وہ تابوت بھی سرِ نٹنڈ نٹ

عباس نے بی مہیا کیا تھا جس میں تقیناً سرداور کے سانس کینے کے سے آکسیجن کے سلنڈر لگا دیئے گئے ہوں گے ۔ سرداور کو قبر میں ا تارنے کے فوراً بعد سرنٹنڈنٹ عباس غائب ہو گیا تھا اور بھر اس نے بھی تقیناً اس قر کو اوین کیا ہو گا اور وہ وہاں سے سرداور کو تابوت سمیت نکال کر لے گئے ہوں گے ۔اس قبر میں یا تو کسی اور کی لاش کا تابوت ہو گا یا بھروہ قبرِ خالی ہو گی۔

عمران نے این دلیلوں سے سرسلطان کو یقین ولا دیا تھا کہ

مان لى بلاكت مخس اكب ذرامه اور دهونگ تھا جيم موں نے ابا ... ، وشیاری اور حالای سے کھیلاتھا لیکن سرسلطان عمران کو مرواور کی قراوین کرنے کی بذات خو داجازت نہیں وے سکتے تھے۔ ممامد رو نکہ یا کیشیا کے صف اول کے سائنس وان کا تھا اس کے مران کے کہنے پر انہوں نے اس معاطے کو صدر مملکت اور وزیراعظم ئ اسے لانے کا فیصلہ کر لیا ۔ عمران نے کہا کہ سرداور کی قروہ ان وش سے اوین کرائیں گے اور کسی پریہ شو نہیں ہونے دیں گے ا انہیں اصل حقیقت کا علم ہو دیا ہے کیونکہ اس کے بعد سرداور کی "لا" اور پیرانہیں صحح سلامت واپس لانے کاعمل باقی تھا۔

بناني سرسلطان نے صدر مملکت اور وزیراعظم پر یہ ساری مقيقت واضح كر دى جس پر صدر مملكت اور وزيراعظم حران بهى و ئے اور خوش بھی ۔انہیں ریڈ سپار کو اور مجرموں کی حیرت انگیزاور ا، اس بلاننگ پر بے بناہ حرب ہوئی تھی کہ مجرموں نے کس آسانی ے مرداور کو حاصل کر لیاتھا۔اگران پریہ حقیقت واضح نہ ہوتی تو وہ سرداور کی ہلاکت کو قبول کر ہی جکیے تھے ۔انہیں خوشی اس بات پر وری تھی کہ ابھی یا کیشیا کا عظیم سائنس دان زندہ ہے اور یا کیشیا

مالیم سرمائے کے نقصان سے نج گیاتھا۔ عمران نے جوزف اور خاور کو سرداور کے آبائی قرستان رواند کیا ان انہیں ہدایات دیں کہ وہ سرداور کی قبر کو جا کر چیک کریں ۔ اگر ان لی قرخالی ہوئی تو واپس آجائیں اور اگر قرمیں کوئی تابوت ہو تو

انواز من نكلاب

ار اسکے ہو"۔ کیا اس سلسلے میں تم کچھ روشنی ڈال سکتے ہو"۔ سید المان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا تو صدر مملکت اور اللم بھی عمران کی طرف متوجہ ہوگئے۔

مسلے پر تو نہیں البتہ میں اس ڈیڈ باڈی پر ضرور روشنی ڈال سکتا اوں - عمران نے کہا ۔ تابوت میں سرداور کی جگہ کسی اور کی ڈیڈ ال میلی کر اس کے چہرے پر بے پناہ سکون آگیا تھا۔اس کے ذہن این اور اس کے جہرے ہو اب صاف ہو گئے تھے اور اسے بے این اور اس کے جھے وہ اب صاف ہو گئے تھے اور اسے بے این اور اس کے حصور ملاک نہیں ہوئے تھے۔

آیڈ باڈی پر روشن سکیا مطلب "سوزیراعظم نے حیرت بجری اللہوں سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

ا مرسمیری جیب میں ایک چھوٹی سی ناریج ہے۔ میں ابھی ا بھی اس نوبی جیب میں ابھی اس نوبی باقی پر روشنی ذالنا ہوں "م عمران نے بڑی معمور مملکت اور برائم منسٹر عمران کو چونکہ اس سے عمران کی بات سن کر وہ بے اختیار مسکرا دیئے میں سرداور کی ہلاکت کا بوجھ اتر گیا تھا محمد بنا لئے ان کے سروں سے بھی سرداور کی ہلاکت کا بوجھ اتر گیا تھا اب انہوں نے عمران کی بات کا برا نہیں منایا تھا لیکن عمران کی بات کا برا نہیں منایا تھا لیکن عمران کی بات کا برا نہیں منایا تھا لیکن عمران کی اب نے منہ بنا لیا تھا ۔ شایدانہیں عمران کا بے انہوں نے منہ بنا لیا تھا ۔ شایدانہیں عمران کا بے اللہ نا نہیں آیا تھا۔

المان - يه فضول باتوں كا وقت نہيں ہے "- سرسلطان نے

وہ اسے خاموشی سے وہاں سے نکال لائیں ۔ چتانچہ جوزف اور خام سرداور کے آبائی گاؤں علیے گئے اور جب انہوں نے سرداور کی قبر کھوا تو انہیں وہاں ایک سربمہر تابوت بڑا دکھائی دیا ۔ انہوں نے خام ع سے قبر سے تابوت نکالا اور بھراسے کارکی ڈگی میں رکھ کر واپس آگے عمران کی ہدایات کے مطابق اس تابوت کو انہوں نے فاروق ہسپتال پہنچا دیا تھا۔

اس تابوت کو صدر مملکت، وزیراعظم اور سرسلطان کی موجو دگی میں کھولا گیا ۔ عمران بھی ان کے سابھ تھا ۔ سرداور کے تابوت کا شیشے کے ایک کیبن نما کمرے میں کھولا گیا تھا تاکہ لاش کے گلیا میں شرنے کی بو ہسپتال میں نہ بھیل سکے ۔ صدر مملکت، وزیراعظم میرسلطان اور عمران دوسرے کمرے سے اس تابوت کو کھلے دیکھ رہے تھے ۔ وہ ڈاکٹر جو اس تابوت کو کھول رہے تھے انہوں نے باقاعدہ سیفٹی لباس اور ماسک پہن رکھے تھے ۔ جب تابوت کھول کر بات میں نے لاش نکالی گئ اور لاش پر سے پلاسٹک بیگ کی زپاکس میں سے لاش نکالی گئ اور لاش پر سے پلاسٹک بیگ کی زپاکس میں مرب تابوت کو کھول کر اس میں میں کے دیراعظم اور باسک جو سرف صدر مملکت، وزیراعظم اسلطان بلکہ عمران بھی بری طرح انچھل پڑا۔

" اوہ -یہ -یہ تو ایکری سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری مسٹر ڈیوس ہیں "-وزیراعظم نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔ " یہ کسے ہو سکتا ہے -سرداور کے تابوت میں مسٹرڈیوس کی ڈیڈ باڈی کسے ہو سکتی ہے "-صدر مملکت کے منہ سے بھی حیرت بھر ہے الوں میں سے تھا۔

مران بینے پلیز۔ یہ بات ہمارے لئے اطمینان کا باعث ہے کہ ل ماروت میں سرداور نہیں ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہیں ا وقت کماں ہیں اور ان کی جگہ ایکر می سفارت خانے کے الله بدری مسر دیوس کی دید بادی اس تابوت میں کیے آگئ ۔ ا الله الكريمياك ب "-صدر مملكت في كما-، کم تو یہ سارا کھیل ایکر یمیا کا ہی و کھائی دیتا ہے ۔ جس روز ہا، لو دفنایا گیا تھا ای روز ایکری سفارت خانے کے سیکنڈ الا الله الله المعلى الحلاج قلب كے باعث بلاك ہو گئے تھے ا ان ل رئیڈ باڈی تابوت میں بند کر کے ایکریمیا لے جاتی جانی تھی انبوں نے راتوں رات مسٹر ڈیوس کی لاش والا تابوت لا کر واور لی قبر میں دفن کر دیا اور اس کی جگه سرداور کا تابوت نکال کر الم - وزیراعظم نے ہونٹ کاشتے ہوئے کہا۔ النیں سر مرداور کو اعوا کرنے میں ایکریمیا کا ہاتھ نہیں ہے "۔ ان نے اس بار سخیدہ لیج میں کہا تو اس کی سخیدگی دیکھ کر المان کے جربے پر اطمینان آگیا۔ اللم عليه بات اس قدر وثوق سے كسي كم سكتے ہو "سصدر مملكت م ان کی طرف عورے دیکھتے ہوئے کہا۔ البانوں نے الیہا ہی کرنا ہو تا تو وہ اپنے چھے اتنا بڑا سراغ مد ا مات ۔ وہ قر سے سرداور کا تابوت نکال لے جاتے تو وہ اس کی

عمران کو ڈانٹنے ہوئے کہا۔ "جی ہاں ۔ میں جانتا ہوں ۔ یہ لاش پرروشنی ڈالنے کا وقت ہے میں ٹارچ گلاش کر رہا ہوں لیکن جیبوں میں ٹارچ مل ہی نہیں رہ کا لگتا ہے کہونت سلیمان نے نو ٹوں کی طرح اے بھی میری جیب ا تکال لیا ہے "۔ عمران نے احمقانہ لیج میں کہا ۔ وہ باقاعدہ اپن جیبو میں ہا تھ ڈال کر جیسے ٹارچ کلاش کر رہا تھا۔

" عمران پلز - ہم اس لاش کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ۔
اس تابوت میں کیے آئی " - سرسلطان نے غصیلے لیج میں کہا۔
" ظاہر ہی بات ہے کسی نے اس لاش کو اٹھا کر تابوت میں ڈا
دیا ہو گا ۔ لینے پیروں پر چل کر لاش کو تابوت میں آنے کے بار
میں، میں نے کبھی نہیں سنا " ۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا
سرسلطان کا چرہ غصے ہے بگرتا چلا گیا ۔ وہ صدر مملکت اور وزیرا اللہ کی جانب خفت بجری نظروں سے دیکھنے لگے تھے مگر ان کے چروا
سکون اور مسکر اہٹ تھی۔

میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ سرداور کو جس تابوت میں بند کم تھا وہ کہاں ہے اور ان کی جگہ مسٹر ڈیوس کی ڈیڈ باڈی کسے آگم سرسلطان نے عصلے لیج میں کہا۔

" یہ بات یا تو سرواور بتا سکتے ہیں یا بھر مسٹر ڈیوس کی ڈیڈ باؤ سرواور بتا سکتے ہیں یا بھر مسٹر ڈیوس کی ڈیڈ باؤ سرواور تو میں سرداور تو بہاں موجود نہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈیوس کی ڈیڈ باڈی سے پوچھ لوں "۔ عمران بھلا کہاں آسانی ہے

ا**ل** كيا تحاس

92

جگہ اپنے آدمی کا تابوت قبر میں نہ رکھواتے ۔ مجھے تو یہ بھی یقیلا کہ اس معاطے میں فرسٹ سیکرٹری مسٹر وینڈی پال بھی ہم ہوں گے اور جس تابوت کو وہ مسٹر ڈیوس کی ڈیڈ باڈی کا تابوسا کر ایکر یمیا لے گئے ہوں گے ۔ انہیں معلوم بھی نہیں ہو گاگ تابوت میں سرداور ہیں اور وہ بھی زندہ " ۔ عمران نے کہا۔ "ہونہہ ۔ اگر سرداور کو اعواکر نے میں ایکر یمیا کا ہاتھ نہیا تو یہ ڈیڈ باڈی " ۔ وزیراعظم نے سرجھٹک کر کہا۔ "سر ۔ یہ سب ہمیں ڈاج دینے کے لئے کیا گیا ہے تا کہ ہم امکری اید ہیں کہ سکن ان ایکر یمیا جاکر ہم

"سرسید سب ہمیں ڈاج دینے کے لئے کیا گیا ہے تا کہ ہم ایکر یمیا پر شک کر سکیں اور ایکر یمیا جا کر سرداور کو ملاش کرتے یہ پاکھیا کے خلاف ایک گھناؤنی اور انتہائی ہولناک سازش و اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ۔ یہ تو تحقیقات کر۔ معلوم ہو سکے گا۔ میں چیف ایکسٹو پر ساری صورت تحال و دوں گا۔ وہ لقیناً اس سلسلے میں کارروائی کریں گے اور وہ عدوں گا۔ وہ لیشنا اس سلسلے میں کارروائی کریں گے اور وہ عدوں کو تلاش کرلیں ۔ سرداور کو بھی بحفاظت واپس پاکھیا لانے کا انتظام کریں سرماطان نے جلدی سے کہا۔

" حہارا کیا خیال ہے عمران بیٹے ۔ اس سازش کے پیچھے ہاتھ ہو سکتا ہے " ۔ صدر مملکت نے عمران سے خاطب ہو کر ا "ابھی کچھے کہنا قبل از وقت ہو گا جناب صدر -سرسلطان شھیک کہد رہے ہیں ۔ ہمیں اس سلسلے میں پوری چھان بین

ال الراس کے ہاتھ کان دلاتا اللہ کے اور جیف ایکسٹوکی طرف سے بقین دلاتا اللہ اور جیف ایکسٹوکی طرف سے بقین دلاتا اللہ اللہ داور پاکیشیاکا قیمتی سرمایہ ہیں اور ہم جب تک انہیں صحح است دالیں پاکیشیا نہیں لے آتے ہم چین سے نہیں بیٹیس است دالیں پاکیشیا نہیں لے آتے ہم چین سے نہیں بیٹیس است دالیں پاکیشیا نہیں کے لیج میں گہراء م اور اعتماد تھا۔

ان اللہ کی اور قوم کو تم جیسے عظیم سپوتوں پر فخر ہے " سور اللہ نے مشقالہ لیج میں کہا تو عمران کے ہو نٹوں پر مسکراہد آ

مر انتیار پخ نکل گئ تھی ۔ وہ بلٹ کر تیزی سے اپنے لیشل کی طرف الحربالین اب بھلا کیپٹن حمزہ اسے موقع کہاں دینے والا تھا۔

کیپٹن خمزہ اچانک اچھلا اور پھر میز کے اوپر سے ہوتا ہوا پوری

لیپٹن خمزہ اچانک اچھلا اور پھر میز کے اوپر سے ہوتا ہوا پوری

الات سے غنڈ سے کی کمر سے جا نکرایا۔ غنڈ سے کے حلق سے ایک زور

وارین آگلی اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ کیپٹن حمزہ اس سے نکرا کر

ارین آگلی اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ کیپٹن حمزہ اس سے نکرا کر

ارین آگلی اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ کیپٹن حمزہ اس سے نکرا کر

ارین آگلی اور وہ اچھل کر سیرھا کھوا ہو گیا تھا۔ زمین پر گرتے ہی

الموری سے قلا بازی کھا کر سیرھا کھوا ہو گیا تھا۔ زمین پر گرتے ہی

ت - تم نے جھ پر - ماسٹر ہمیری پر حملہ کیا ہے - میں حمسیں ان اور اس جھوڑوں گا - اب مہاں سے حمہاری لاش ہی واپس جائے گی - ننڈے نے طق کے بل چھٹے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر کیان حمزہ بری طرح سے چو تک بڑا۔

کیا مطلب ۔ اگر تم ہمیری ہو تو یہ کون تھا"۔ کیپٹن حمزہ نے میں تارہ لیج میں کہا۔

ابھی بتاتا ہوں "۔اس غنڈے نے جس نے اپنا نام ہمیری بتایا اس خواتے ہوئے کہا۔ وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا کیپٹن حمزہ کے قریب آیا اس جی اس نے اچانک کیپٹن حمزہ پر چھلانگ سگادی اور سیدھا کیپٹن مزہ نے آنکرایا ۔ کیپٹن حمزہ کو ایک زور دار جھٹکا نگا اور وہ پیچھے میر مزہ نے آنکرایا۔

اں اس مربوری قوت سے اس غندے کے سینے سے شکرایا ۔ غندے

غنڈہ خوفناک نظروں سے کیپٹن حمزہ کی طرف دیکھ رہا ت آہستہ آہستہ قدم اٹھا تا ہوا مز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ " كون ہو تم "۔ كيپن حمزه نے اس كى جانب تيزنظم گھورتے ہوئے کہا۔ " تہماری موت "۔غندے نے عزا کر کہا۔اس کی انگلی ا ٹریگر پر تھی اور کیپٹن حمزہ کی نظریں اس کی انگلی پر جی ہو 🖁 غندے نے ایک نظر بندھے ہوئے مردہ ہمیری کی طرف دیکا لحد اس كے لئے قيامت بن گيا تھا۔ جسے بي اس كي نظرا حمزہ سے ہشیں کیپٹن حمزہ کے ہاتھ سے فون کا رسیور لکل ا س تیزی سے اس غندے کے پیٹل والے ہاتھ سے جا مکرا غنڈے کے ہاتھ سے پیٹل ٹکل کر دور جا کرا۔غنڈے کے

97

کے علق سے ایک زور دار چنج نگلی اور وہ اچھل کر پشت کے بل پنج گرا۔ اس لیحے کیپٹن حمزہ نے اس پر چھلانگ لگا دی مگر غنڈہ اس پر چھلانگ تصور سے کہیں بھر تیلا تھا۔ جسے ہی کیپٹن حمزہ نے اس پر چھلانگ لگا ئی اس نے دونوں ٹانگیں اٹھا کر کیپٹن حمزہ کے بسیٹ میں مار و اور کیپٹن حمزہ کا جسم اور زیادہ فضا میں اٹھ گیا۔ اس سے پہلے اور کیپٹن حمزہ کا جسم نیچ آتا غنڈہ تیزی سے اٹھا اور اس نے اچھل دونوں ٹانگیں کیپٹن حمزہ کے پہلو میں مارنے کی کوشش کی لیکن اور نوں ٹانگیں کیپٹن حمزہ کے پہلو میں مارنے کی کوشش کی لیکن الیمے کیپٹن حمزہ کسی سانب کی طرح ہرایا اور فضا میں ہی قلا بازی الیمے کیپٹن حمزہ کسی سانب کی طرح ہرایا اور فضا میں ہی قلا بازی

کر غنڈ ہے کے عین عقب میں آگیا۔

اس سے پہلے کہ غنڈہ اس کی طرف مڑتا کیپٹن جمزہ نے اس پہلوؤں کو پکڑ کر پوری قوت سے اسے اوپر انجھال دیا ۔ غنڈہ جسیے فضا میں بلند ہوا کیپٹن جمزہ کی زور دار لات اس کی کمرپر پڑی اور کو ہمیری کہنے والا غنڈہ فضا میں بری طرح سے لوٹ پوٹ ہوتا سلمنے صوفے پر جاگر ااور صوفے سمیت دوسری طرف الٹ گیا۔

سلمنے صوفے پر جاگر ااور صوفے سمیت دوسری طرف الٹ گیا۔

سی قلا بازی کھا کر صوفے کی دوسری طرف آگیا جہاں غنڈہ انھے میں قلا بازی کھا کر صوفے کی دوسری طرف آگیا جہاں غنڈہ انھے کہ وشش کر رہاتھا۔

اس سے پہلے کہ وہ غنڈہ اٹھا کیپٹن حمزہ کی گھومتی ہوئی ٹا اس کی گردن پر پڑی اور وہ ایک بار پھر چیختا ہواالٹ گیا۔ کیپٹن نے آگے بڑھ کر اس کے سرپر زور دار ٹھوکر ماری تو غنڈہ حلق کے

ا وابن طرح سے تربینے لگا مگر کیپٹن حمزہ کی دوسری مھوکر نے اور چینے کا موقع ند دیا تھا۔

الیا چوٹا سا کمرہ تھاجس کی دیواروں پر چھوٹی مگر انہائی جدید کی اس نظرینیں بھی تھیں ۔ ان مشینوں پر سکرینیں بھی تھیں ۔ ان مشینوں پر سکرینیں بھی تھیں ۔ ان مشینوں پر سکرینیں بھی تھیں ۔ ان کا بار کرے میں بیٹھ کر ہمری یا وہ غنڈہ ہال اور پورے بار کو این ایک نھا ۔ در میان میں ایک نھالی میزاور کرسی بھی پڑی تھی ۔ کو بار کا تھا ۔ در میان میں ایک نھالی میزاور کرسی بھی پڑی تھی ۔ کو بار کر اس کرسی پر بٹھا دیا ۔ پھر وہ دوبارہ بہلے والے کمرے میں ایا اور اس نے ہمری کے مردہ جسم کے گرد بندھی ہوئی رسی کو میں ایا اور اس نے ہمری کے مردہ جسم کے گرد بندھی ہوئی رسی کو میں ایا اور اس نے ہمری کے مردہ جسم کے گرد بندھی ہوئی رسی کو میں ایا اور اس نے ہمری کے مردہ جسم کے گرد بندھی ہوئی رسی کو میں ایا اور اس نے ہمری کے مردہ جسم کے گرد بندھی ہوئی رسی کو

ی کھول کر وہ واپس چھوٹے کمرے میں آگیا اور اس نے غنڈے اور اس نے غنڈے اور اس نے غنڈے اور اس نے غنڈے کو باندھ کر وہ داپس جہا ہوں کہ اندھ کر وہ داپس جہا ہوں کہ اس کمرے کی نہایت باریک بین ایا اور بچروہ اس کمرے کی نہایت باریک بین ہا تھی ہے۔ آتی لینے لگالیکن وہاں اے اس کے مطلب کی کوئی چیز نہ ملی تھی اس سے مطلب کی کوئی چیز نہ ملی تھی اس سے مطلب کی کوئی چیز نہ ملی تھی اس سے مطلب کی کوئی چیز نہ ملی تھی اس سے ایک پہلا مگر تیز دھار خنجر ضرور مل

می ایا اور غندے کا دوسرا گال بھی کٹ گیا۔ غندے کے حلق سے
الی، باریچر در دناک چیخیں نکل پڑی تھیں۔
الی، باریچر در دناک چیخیں نکل پڑی تھیں۔
الیہ او ۔ جلدی بولو۔ تہارا نام کیا ہے "۔ کیپٹن حمزہ نے غزا کر

۔ سے ی ۔ مم ۔ ماسٹر ہمیری "۔ غندے نے لرزتے ہوئے کہے میں المبا

ار تم ہمری ہو تو دہ کون تھا جو خود کو ہمیری کہد رہا تھا"۔ کیان مزہ نے کہا۔

وہ میرا ہمبر ٹو جیکس تھا ، ۔ غنڈے نے درد بجرے انداز میں مہمین ، د نے کہا۔

﴿ وَنَهِد \_ تَم جَمُونُ بُولَ رَبِ ہُو \_ جَجَ بِنَاوَ وَرَنَهُ مِن حَهَارا حليهِ الله وَ كَا اللهِ عَلَيْنُ حَمْره نِي عَصِيلِي لَجِ مِن كَها-

آگر وہ حمہارا منبر ٹو جیکس تھا تو وہ حمہارے آفس میں کیا کر رہا مما۔ کیبٹن حمزہ نے ہونے جباتے ہوئے کہا۔

جب کاؤنٹر پر موجو دردی نے مجھے مہمارے آنے کی اطلاع دی اور بنیو ڈریگن کا نام لیا تو میں چونک پڑا تھا۔ مجھے اس بات پر حمرانی ، بی تھی کہ ولیسٹرن کارمن کا نامور بلیو ڈریگن پاکیشیا میں کسے آ ۔ بی تھی کہ ولیسٹرن کارمن کا نامور بلیو ڈریگن پاکیشیا میں کسے آ ۔ باتھ اس قدر لیے ہیں کہ وہ مجھ جسے انسان میں کہ وہ مجھ جسے انسان

گیا تھا۔وہ مخبر لے کر اس کرے میں آگیا جہاں اس نے غنڈ۔ باندھ رکھا تھا۔

کیپٹن حمزہ نے مخبر میز پر رکھا اور غنڈے کے قریب آگیا۔ نے غنڈے کے عقب میں آگر دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور بند کر دیا۔ جند کموں بعد اچانک غنڈے کے جسم میں حرکت کے منودار ہونا شروع ہو گئے تو کیپٹن حمزہ نے اس کی ناک اور مند ہائق ہٹا لئے اور اس کے سامنے آگر اس نے میزے خنجر اٹھا لیا۔ لمحوں بعد غنڈہ کراہتے ہوئے ہوش میں آگیا۔اس نے ہوش میں آ ی لاشعوری طور پر اٹھنے کی کو سشش کی لیکن کیپٹن حمزہ نے ا اس قدر مفنوطی سے باندھاتھا کہ وہ صرف کسمساکر رہ گیا۔ " منہارا نام کیا ہے ۔ بولو "۔ کیپٹن حمزہ نے اس کی آنکھوں سلمنے مخبر ہراتے ہوئے انتہائی سرد کیج میں کہا۔خود کو بندھا ہوا کیپٹن حمزہ کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر غنڈے کے چبرے پر بو کھلا

" یہ سیہ ۔ تم ۔ تم نے کیا ہے ۔ تت ۔ تم ۔ تم نے " ۔ غطا نے ہکلاتے ہوئے کہا ۔ اس لحے کیپٹن حمزہ کا خنجر والا ہاتھ بجلی کی تیزی سے گھوما اور کمرہ غنڈے کے حلق سے نگلنے والی جن سے گونج کیپٹن حمزہ نے خنجر اس کی گال پر اس انداز میں مارا تھا کہ اس گال پر خاصا بڑا کٹ لگ گیا تھا ۔ اس کمح غنڈے نے ایک باہ لاشعوری طور پر انصے لگی کو شش کی مگر کیپٹن حمزہ کا خنجر پھر حرا مامل ارنے آیا ہوں۔ تہمارے ساتھی جیکس نے کہا تھا کہ سرداور الله نہیں ہوئے وہ زندہ ہیں۔ کیا یہ سے ہے "۔ کیپٹن حمزہ نے اس کی ہا جب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

یں نہیں جانتا "۔ہمیری نے بے اختیار ہو نٹ بھینجتے ہوئے کہا۔ "ایا مطلب ۔ کیا نہیں جانتے تم "۔ کیپٹن حمزہ نے تیز لیجے میں کہا. اس نے ہمیری کے چہرے کا بدلا ہوا رنگ دیکھ لیا تھا۔

م ایکے نہیں معلوم ۔ تم کس سرداور کی بات کر رہے ہو"۔ ہمیری فی و کے نہیں معلوم ۔ تم کس سرداور کی بات کر رہے ہو ا

تم جانتے ہو ہمیری ۔ تم سب کچے جانتے ہو ۔ دیکھو محجے شرافت ۔ واور کے بارے میں بتا دو درنہ "۔ کیپٹن حمزہ نے جان بوجھ کر ابنا فقرہ نامکمل چھوڑتے ہوئے کہا۔

رنہ ۔ورنہ کیا۔ تم نے ہمری پر ہاتھ ڈال کر اچھا نہیں کیا۔ تم ال کی اچھا نہیں کیا۔ تم اس ایا تجھتے ہو کہ بھے پر تشدد کر کے تم میری زبان کھلوالو گے۔ تم اس وقت شیر کی کچھار میں ہو ہماں سے زندہ جانا تمہارے لئے ناممکن ہے۔ قطعی ناممکن ہے۔ ہمری نے غصیلے لیج میں کہا تو کیپٹن حمزہ کے اوں پر زہر انگر مسکر اہٹ آگئ۔

آتم بولو تے ہمری ۔ ضرور بولو کے ۔ میں حمہیں بولنے پر مجبور کر اس کا خرر اس کے ساتھ ہی اس کا خنجر اس کے ساتھ ہی اس کا خنجر اللہ ہاتھ ایک بار بھر حرکت میں آیا اور کمرہ ہمری کی ہولناک چیخوں ۔ بری طرح سے گونج اٹھا ۔ کیپٹن حمزہ نے اس بار اس کی آنکھ

کو راتوں رات اٹھوا کر اپنے قدموں میں ڈال سکتا ہے اور بھر ا ڈریگن کے سامنے میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ جھ سے کو ڈیل کرے اس لئے محجے شک ساہو گیا۔ میں نے آفس میں اپنے ا ٹو کو بلا کر اسے ہمیری بننے کے لئے کہا اور خود اپنے سپیشل روم ما حیلا گیا۔ میں سپیشل روم میں تم دونوں کی باتیں سننا چاہتا تھا اور ا میرا خدشہ رچ تا بت ہوا۔

تم نے جیسن سے جو باتیں کی تھیں اور جیسن کا جو حال کیا ا اس سے واضح ہو گیا تھا کہ تم بلیو ڈریگن نہیں ہو۔ تم نے اپنے آم کو سپیشل برانج سے متعلق بتایا تھا گریہ نہیں، بتایا تھا کہ تم کم سینسل برانج سے ہو کیونکہ عہاں بے شمار سپیشل برانچیں او ایجنسیاں کام کرتی ہیں اس لئے میں خاموش رہا گر جب تم یہ جیسن کو ہلاک کر دیا تو مجھے حرکت میں آنا پڑا سکاش میں نے فوا کی بجائے تمہاری کھوپڑی کا نشانہ بنایا ہوتا "۔ غنڈ سے نے جو اصل میں ہمیری تھاآخری الفاظ عزاتے ہوئے کے ۔

"ہونہہ ۔ میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا۔ وہ دل ا مریض تھا۔ میرے دہشت زدہ کرنے پراس کا ول بند ہو گیا تھا م کیپٹن حمزہ نے کہا۔

" ہاں ۔ وہ واقعی دل کا مرتفی تھا"۔ ہمیری نے سر ہلاتے ہوئے ما۔

" بہرطال ہمیری - میں یہاں سرداور کے بارے میں معلومات

اون مارشل ڈریلے اور وہ سرداور کو ایکریمیا کسے اور کیوں لے اور ہے۔ یہ نیٹن حمزہ نے کہا۔

ام ۔ این نہیں جانبا ۔ پلیز۔ بھے سے یہ سب کھ مت یو چھو"۔ میں نے اکلاتے ہوئے کہا۔

المران سرتم بھر پٹری ہے اتر رہے ہو ۔ مجھے مارشل ڈریلے کے اتر رہے ہو ۔ مجھے مارشل ڈریلے کے اس بیاؤ ۔ کون ہے وہ اور سرداور کو کسے اور کیوں ایکریمیا اللہ ایا ہے ۔۔ کیپٹن حمزہ نے جھنتے ہوئے کہا۔

رپ ۔ پلیز "۔ ہمری ہکلایا۔ یہ دیکھ کر کیپٹن حمزہ کا ہاتھ گھوما اور ہے کا ایک کان جڑے کٹ کرنچ جاگر!اور ہمری کے حلق سے اللہ اللہ چے ہے ایک بار پر کرہ گونج اٹھا۔

المنازراس انداز میں سانس کے رہا تھا جسے وہ میلوں دور الگاکر آیا ہے اس کا جمہاری اللہ اللہ ہمی نکال دوں گا ۔ بولو "۔ کیپٹن حمزہ نے خنجر کے وار اس کی گردن پر کٹ لگاتے ہوئے کہا ۔ ہمیری کی حالت بے حد و تاریخ تھی ۔ خون سے ان کا سارا پھرہ سرخ ہو گیا تھا اور خون ان کا سارا پھرہ سرخ ہو گیا تھا اور خون ان کا سارا پھرہ سرخ ہو گیا تھا اور خون ان کا سارا پھرہ سرخ ہو گیا تھا اور خون ان کا جسم بھی ترہو تا جا رہا تھا ۔ شدید تکلیف کی وجہ ان کا جسم بھی ترہو تا جا رہا تھا ۔ شدید تکلیف کی وجہ ان کا جہرہ من ہو گیا تھا اور وہ اکلوتی آنکھ بار بار بند کر کے کھول ان انداز میں سانس لے رہا تھا جسے وہ میلوں دوڑ لگا کر آیا

ہیں ۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں بناؤ"۔ کیپٹن حمزہ نے بری من سے چیختے ہوئے کہا۔ میں خنجر اتار دیا تھا جس سے اس کی آنکھ کا ڈھیلا کٹ گیا تھا ا رسیوں سے حکوے ہونے کے بادجود ہمیری ہولناک انداز میں جا ہوا تؤب رہاتھا۔

" بولو - کہاں ہیں سرداور - بولو - جلای بولو " کیپٹن حمزہ - گرجتے ہوئے کہا -اس نے اس بار خنجر کے ایک ہی وار سے ہمیری ا گرجتے ہوئے کہا -اس نے اس بار خنجر کے ایک ہی وار سے ہمیری ا آدھی ناک اڑا دی تھی اور ہمیری کے حلق سے اس قدر ولخراش چیخم نکلنے لگیں جسے ابھی کمرے کی چھت اڑ جائے گا۔

"بولو ہمیری ۔ کیا دافعی سرداور زندہ ہیں "۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔
" ہاں ۔ہاں ۔ سرداور زندہ ہیں ۔ تم انتہائی ظالم ہو ۔رک جاؤ،
پلیزرک جاؤ"۔ہمیری نے بذیانی انداز میں چینے ہوئے کہا۔اس کا جسم جاڑے کے بخار کی طرح لرز رہا تھا۔

" اگر میرا بائظ رو کناچاہتے ہو تو جو پو چھوں کے کے بتاتے جاؤ۔ ورہا میں جمہارا ایک ایک عضو کاٹ دوں گا"۔ کیپٹن حمزہ نے انتہاؤ سفاکی سے کہا۔

" نن - نہیں - نہیں - الیما مت کرنا - تم جو پو چھو گے میں حمہیں بتا دوں گا"۔ ہمیری نے لرزتے ہوئے کہا۔
" اگر سرداور زندہ ہیں تو وہ کہاں ہیں " - کیپٹن حمزہ نے کہا۔
" وہ مارشل ڈریلے کے قبضے میں ہیں اور مارشل ڈریلے انہیں لینے ساتھ ایکر یمیالے گیا ہے "۔ ہمیری نے کہا اور اس کی بات س کر کیپٹن حمزہ واقعی حمران رہ گیا۔

### 10 Downloaded from https://paksociety.com

المازين أوب بوش كرويا

ال کے بعد سب سے پہلے ہم نے سرداور کے خاص ملازم کر یمو اللہ انواکیا اور میں نے اس کی جگہ لے تی ۔ میں میک اپ کر کے مرداور شاذ و ناذر ہی لیبارٹری مرداور شاذ و ناذر ہی لیبارٹری یہ اللہ آتے تھے لیکن جب بھی وہ آتے تھے کر یمو بابا کے ہاتھ کا ہی ایراز اکھانا کھاتے اور انہی کے ہاتھ کی چائے یا کافی چیتے تھے ۔ مرداور جب بھی رہائش گاہ میں اس انتظار میں تھا کہ سرداور جب بھی رہائش گاہ میں آپ کے میں ان پرہاتھ ڈال دوں گا۔ پر میری مددسے مارشل ڈریلے نے رہائش گاہ کے سکورٹی چیف سر نشنڈ نے عباس کو اعوا کر کے رہائش گاہ کے سکورٹی چیف سر نشنڈ نے عباس کو اعوا کر کے اس کی جگہ سنجمال کی اور ہم نے کر یمو با یا اور سر نشنڈ نے عباس کو اعوا کر کے ہال کر کے ان کی لاشوں کے شکڑے کر کے گئر میں پھینک دیئے ہال کر کے ان کی لاشوں کے شکڑے کر کے گئر میں پھینک دیئے

پر ایک روز سرداور کی ہمیں رہائش گاہ میں آنے کی خبر ملی تو ہم

نے پوری عیار کر لی ۔ ہم نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے

راور کو دودھ میں افریقہ کے جنگوں میں پائے جانے والے ایک

بینے ریڈ سپار گو کا زہر دے ویا ۔ اس زہر کی خاصیت یہ تھی کہ جو

بین اس زہر کا شکار ہو تا تھا اس کا جسم آگ کی طرح سرخ ہو جاتا تھا

اور جسم پر بڑے بڑے آ بے پڑجاتے تھے اور جب وہ پھوٹے تھے تو ان

ابوں سے زہر یاا مواد نکلتا ہے اور اس قدر تیز ہو پیدا ہو جاتی تھی کہ

ابان دوسرے انسان کا سانس لینا بھی دو بحر ہو جاتا تھا۔

"بب - به آنا ہوں - به آنا ہوں - فار گاڈ سکی - بھی پر اس قدر ا مت کرو - مم - تھے پانی بلاؤ" - ہمری نے ہذیانی انداز میں ا ہوئے کہا۔

" نہیں ۔ پہلے بتاؤ۔ اس کے بعد حمہیں پانی بھی پلا دوں گا شراب بھی "۔ کیپٹن حمزہ نے عزا کر کہا۔

" مارشل ڈریلے میرا دوست ہے۔ وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے اور ہے سرداور کو اعزا کرنے کا مشن لے کرآیا تھا۔ اس نے اس سلسلے بھھ سے معاونت مانگی تھی۔ میں نے اس کی مدد کرنے کی عامی مجا کیونکہ دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اس نے، بھاری رقم بھی دی تھی "۔ ہمیری نے خود کو سنجالنے کی نا کوشش کرتے ہوئے کہا۔

\* بجر"۔ كيپڻن حمزه نے تيز ليج ميں كما۔

" پھر میں نے سرداور کے بارے میں مختلف ایجنسیوں اور اور آدمیوں کے ذریعے معلومات حاصل کیں اور پھر میں نے سرداور رہائی گاہ کا پتہ معلوم کر لیا۔ میرے آدمیوں نے سرداور کے رہائی گاہ میں موجو د ایک ایک آدمی کے بارے میں مجھے رپورٹ دی تھی چتا نچہ میں نے اور مارشل ڈریلے نے سرداور کو اعوا کرنے کا ایک اور انو کھا منصوبہ بنالیا اور پھر ہم نے ایک روز سرداور کی رہائش گاہ بر جراً قبضہ کیا اور سرداور کی رہائش گاہ بر گیس لیٹل سے فائر کر کے رہائش گاہ میں موجود تمام گار ڈزاور ان

الان ادرین منصوبے کے دوسرے مرطے پر کام کر رہا تھا۔ یں نے ایکریمیا کے یا کیشیا میں موجود سیکنڈ سیکرٹری مسٹر 1 س له زهريلا انجكش دكاكر بلاك كر ديا -اس زهريلي انجكش كي ۔ مسٹر ڈیوس پر فوراً ہاٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ مسٹر ڈیوس کی المان ، ات نے سفارت خانے میں بلحل سی محادی تھی ۔ پھر ضروری وروانی ارنے کے بعد مسٹر ڈیوس کو ایک تابوت میں بند کر دیا گیا ک ان لی ڈیڈ باڈی کو محفوظ حالت میں ایکریمیا لے جایا جائے۔ میں ایکر می سفارت خانے میں می موجود تھا۔ الگی رات مارشل ، 🖈 نے مرے چند آدمیوں کے ذریعے سرداور کی قبر کھدوا کر ان کا ا نال الما اور ادھر میں نے سفارت خانے کے عملے کو کمیں الل يدوبال كيس فائركر كے بے ہوش كر ديا - كرمارشل دريا رواد ئے تابوت کو لے کر وہاں چہنج گیا۔ہم نے آپس میں تابوت کا 4 لیا اور وہاں سے لکل آئے ۔ سرداور کی قر میں ہم نے مسٹر ) س والا تابوت رکھوا دیا ہے تکہ دونوں تابوت ایک ہی ملینی کے le ان کے سائز بھی ایک جسے تھے اس لئے ایکر می فرسٹ ا کھائی مسٹر وینڈی بال کو تابوت کے بدلے جانے کا احساس تک ن و انتما اور وہ مسٹر ڈیوس کے تابوت کو اپنی نگر انی میں ایک طیارہ ارا الرواكر لے كئے تھے مرداور كے تابوت كو مسٹر ديوس كى ديد الی والا تابوت سبھے کر دفنا دیا گیا اور مارشل ڈریلے کے آدمی راتوں ات اں تابوت کو قرستان سے نکال کر لے اڑیں گے۔اس طرح

لین ریڈ سپار گو کے زہر سے انسان ہلاک نہیں ہو تا تھا۔ البہ شدید افیت اور تکلیف میں رہنے کے بعد وہ انسان ہے ہوش ضرور اجا تھا کھراس ہے ہوشی کے دوران ریڈ سپار گو کے زہر کا اثر ختم اجاتا تھا اور وہ انسان جاگ اٹھتا تھا۔ لیکن اس انسان کو اگر ہوتا تھا اور وہ انسان جاگ اٹھتا تھا۔ لیکن اس انسان کو اگر ہوتی ہوشی کے دوران چمک کیاجاتا تو یہی معلوم ہوتا جسے وہ انسان ہلاکا ہو چکا ہے۔ اس کی سنسین اور دل کی دھر کن تھم سی جاتی جنہیں جد مشینوں سے بھی چمک نہیں کیاجا سکتا تھا۔

سرواور کے ساتھ بھی الیہا ہی ہواتھا۔ میں سرداور کو زہر دیتے ج وہاں سے نکل گیا تھا ۔ سرداور کو شدید تکلیف دہ حالت مع سر نٹنڈنٹ عباس کی نگرانی میں ملڑی ہسپتال لے جایا گیا جو اصل میں مارشل ڈریلے تھا۔ لیکن راستے میں سرداور بے ہوش ہو کھے تھ ہسپتال میں جب انہیں چکک کیا گیا تو ڈا کٹروں نے ان کی موت کم تصدیق کر دی اور چونکہ سرداور کے جسم پر بدستور آیلے بن اور پھوسا رہے تھے جس کی وجہ سے ان کا جسم گلتا سرتا معلوم ہو رہا تھا اور وہار ہر طرف تنز اور ناگوار ہو چھیل گئ تھی اس لئے سرنٹنڈ ند عباس کے مثورے پر سرداور کو ایک سپیٹل تابوت میں بند کر دیا گیا۔و تابوت مارشل ڈریلے نے خاص طور پر سرداور کے لئے بنوایا تھا۔اس میں سرداور کے سانس لینے کے لئے آسیجن سلنڈر بھی لگے ہوئے تع تاکہ سرداور ہوش میں آنے کے بعد تابوت میں آسانی سے سانس لے سکیں اور مارشل ڈریلے اپنی نگرانی میں سرداور کی تدفین میں مصروف

ہمارا منصوبہ مکمل ہوجا تا۔

پاکیشیا میں یہی تاثر رہا کہ پاکیشیا کے عظیم اور بڑا سائنس بلاک ہو گیا ہے اور ادھر مسٹر ڈیوس کی ہلاکت کا تاثر برقرار و اس ساری گیم میں آسانی سے سرداور ادھر سے ادھر ہو جاتے اور کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو سکتی تھی اور یہی سب کچے ہوا تھا"۔ ہا نے کیپٹن حمزہ کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو مارشل ڈو اور جمری کے اس انو کھے اور حمرت انگیز منصوبے کی تفصیلات کر کیپٹن حمزہ جسیے سکتے میں آگیا تھا۔

یہودی ایجنٹ نے کس چالاگ اور ہوشیاری سے یہ ساری کھیلی تھی اور یہاں واقعی یہی مجھاجا رہاتھا کہ سرداور کو پراسرار طم سے قتل کر دیا گیا ہے اور وہ ہزاروں من مٹی تلے دفن ہو چکے لیکن سرداور زندہ ہوں گے اور وہ یہودیوں کے قبضے میں ہوں کوئی اسا سورچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیپٹن حمزہ سورچ رہا تھا کہ الکسٹو کے حکم سے سرداور کے قاتلوں کا سراغ لگانے کے لئے نکا مگر اس کے سلمنے الیی حقیقت آگئ تھی جس کے بارے میں الکہ مگر اس کے سلمنے الیی حقیقت آگئ تھی جس کے بارے میں ا

" ہونہہ ۔ کیا مارشل ڈریلے مسٹر ڈیوس کا تابوت اس کی قبر اٹکال جکا ہے"۔ کیپٹن حمزہ نے ہو نٹ چباتے ہوئے کہا۔ "ہاں "۔ہمیری نے اشبات میں سربلا کر کہا۔ " وہ سرواور کو کہاں لے گیا ہے"۔ کیپٹن حمزہ نے پو چھا۔

یں نہیں جانا۔ میں اپناکام ختم کر چکا تھا اور اس کے عوش ایل ارشل ڈریلے سے بھاری رقم لے چکا تھا اس لئے اس معالے میں اور نہ مارشل ڈریلے نے تھے بہایا تھا کہ اور نہ مارشل ڈریلے نے تھے بہایا تھا کہ اوران اور اس کے اور اس کے جواب دیا اور اس کے اور ان کی بیٹن حمزہ نے اندازہ لگالیا کہ وہ چ کہہ دہا ہے۔ ویے بھی اور اس کی بیٹن حمزہ نے اندازہ لگالیا کہ وہ ج کہہ دہا ہے۔ ویے بھی اور نقابت کی وجہ المحال کی طالت اس قدر بری بوری تھی کہ تکلیف اور نقابت کی وجہ دہ شعور اور لاشعور کی گڈیڈ کیفیت میں خود ہی کیپٹن حمزہ کو میں گئی بنائے جارہا تھا۔

تم یہ تو بتا سکتے ہو کہ سرداور کا تابوت ایکریمیا کی کس ریاست میں لے جایا گیا ہے "۔ کیپٹن حمزہ نے سرجھٹک کر پو چھا۔
" ہاں ۔ مسٹر دینڈی پال اس تابوت کو ٹامیا لے گئے تھے ۔ پھر میں رہاست کے ایک قبرستان میں انہیں دفن کر دیا گیا تھا"۔ ہمری فی جواب دیا۔

" کیا ایکریمیا میں اس تابوت کو کھولا نہیں گیا تھا۔ میرا مطلب ب مسٹر ڈیوس کی لاش کا چہرہ ان کے رشتہ داروں کو نہیں دکھایا باتھا۔۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔

ا کیا تھا اور انہیں ای حالت میں تابوت میں سیلڈ کر دیا گیا تھا اس سے ہارث دیا ہونا شروع انجاش کا جمعی خراب ہونا شروع انگیا تھا ۔

ا کیا تھا اور انہیں ای حالت میں تابوت میں سیلڈ کر دیا گیا تھا ۔

ب کسی تابوت کو سیلڈ کر دیا جائے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ

اس کی سہری " کیپٹن حمزہ نے آگے بڑھ کر اسے بری طرح کے اسے بری طرح کے اسے بری طرح کے اسے بری طرح کے اسکی جنبی شد ہوئی سے اسکی گردن کی مخصوص رگ کو چنک کیا مگر رگ کو پہلے کیا مگر رگ کا جنبی سے اس کی خصوص رگ کو چنک کیا مگر رگ کا جنبی حمزہ نے اس کی نبضیں اور دل کی دھردکن چنک کیا گر و کیا تھا۔

الی جہا یوس ہو کر پیچھے ہے آیا ۔ ہمری ہلاک ہو چکا تھا۔

ین کی ہلاکت پر لیپٹن حمزہ کو شدید افسوس ہو رہاتھا کیونکہ وہ اس سے رابطوں کا ذریعہ جاتنا چاہتا تھا ۔

ال سے بارشل ڈریلے اور اس سے رابطوں کا ذریعہ جاتنا چاہتا تھا ۔

اب کے ملاوہ اور بھی بہت ہی باتیں تھیں جس کے بارے میں جان اب کے ملاوہ اور بھی بہت کا اندازہ لگا سکتا تھا کہ سرداور اسرائیل میں اللہ بین حمزہ اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا کہ سرداور اسرائیل میں ابل جو سکتے ہیں لیکن ہمیری افیت کی تاب نہ لا سکا تھا اور مسلسل فون کے اخراج کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔

لنیتن حمزہ نے ایک بار پھر ہمری کے آفس اور اس کمرے کی

تابوت میں موجو دلاش کی حالت بہت خراب ہے۔ پھراہے کھی ضرورت بھی محسوس نہیں کی جاتی ﴿۔ ہمیری نے کہا۔
" تم نے کہا ہے کہ مارشل ڈریلے اسرائیلی ایجنٹ ہے ۔ا
مطلب ہے اس نے سرداور کو اسرائیل کی ایما۔ پر ہی اعوا کیا ۔
کیپٹن حمزہ نے کہا۔

" ہاں "-ہمری نے کہا-اس کا بے تعاشہ خون بہہ چاتھا جم وجہ سے اس پر نقابت سی طاری ہو گئ تھی اور اس کا ابجہ ڈوبا تھا۔

" جمہارا کیا خیال ہے مارشل ڈریلے سرداور کو اسرائیل میں اللہ کیا ہوگا"۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔

"میں نہیں جانتا"۔ہمری نے ذوبتے ہوئے لیجے میں کہا۔
"ہوش میں آؤہمری ۔مرے چند سوالوں کا جواب دو"۔
حمزہ نے اسے کاندھوں سے پکڑتے ہوئے کہا تو ہمری کی بند ہوئی آنکھیں کھل گئیں۔

" پپ ۔ پانی ۔ مم ۔ مجھے پانی بلاؤ "۔ ہمیری نے خشک ہو شا زبان بھیرتے ہوئے کہا۔

"اوہ ہاں۔ رکو۔ میں حمہارے گئے شراب لاتا ہوں"۔ حمزہ نے اس کی ابتر حالت دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا۔ ہم حالت واقعی دگر گوں ہو گئی تھی اور اگر اسے پانی یا شراب ع جاتی تو اس کا زندہ نج رہنا مشکل ہو سکتا تھا۔ کیپٹن حمزہ کا

الماشى لى كه كسى طرح اسے مارشل دُر ملے كے بارے ميں مزيد كا كليو مل جائے گر دہاں اسے كچھ نہيں ملاتھا اس لئے كيپٹن حمزہ پاس دہاں ركنے كا كوئى جواز باتى ند رہا تھا - ہميرى كے سپيشل الم ميں البتہ اسے اكي خفيہ راستہ ضرور مل گيا تھا جس سے گزر كو ہميرى كے ساتھيوں كى نظروں سے زلج كر نكل سكنا تھا - اس مرداور كے زندہ ہونے اور ان كے اعزا ہو كر اسرائيل ہمنے كى جا پورى معلومات كو الله اس لئے وہ ان معلومات كو الكيسٹو تك بہنچانا چاہئا تھا اس لئے وہ اس خفيہ راستے سے دہاں الكيسٹو تك بہنچانا چاہئا تھا اس لئے وہ اس خفيہ راستے سے دہاں الكيسٹو تك بہنچانا چاہئا تھا اس لئے وہ اس خفيہ راستے سے دہاں الكیسٹو تك بہنچانا چاہئا تھا اس لئے وہ اس خفيہ راستے سے دہاں الكیسٹو تك بہنچانا چاہئا تھا اس لئے وہ اس خفیہ راستے سے دہاں الكیسٹو تك بہنچانا چاہئا تھا اس لئے وہ اس خفیہ راستے سے دہاں

کیا بات ہے عمران صاحب ۔ آپ ہے حد سنجیدہ نظر آ رہے ایں ۔ بلک زیرو نے عمران کو آپریشنل روم میں داخل ہوتے دیکھ اراں کے احترام میں انھتے ہوئے کہا۔ ایر دان کو نیایہ ور طالا کی اور ہوشاری سے اعوا کر لیا گیا ہے

سرداور کو نہایت چالای اور ہوشیاری سے اعوا کر لیا گیا ہے بلیب زیرو۔ جس کی وجہ سے میں سنجیدہ نہ ہوں تو کیا کروں "۔ مران نے کرسی پر تھکے تھکے انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا۔

سرداور کو اعوا کر لیا گیا ہے۔ کیا مطلب ۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ای عمران صاحب ۔ سرداور تو "۔ بلکی زیرو نے حیرت زدہ نظروں نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

سرداور کو باقاعدہ منصوبہ بندی اور زبردست سازش کے تحت افراکیا گیا ہے اور اس اعوا کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے " - عمران فی کیا ۔ اس کے لیج میں بے پناہ سنجیدگی تھی -

## 11Bownloaded from https://paksociety.com

الانات برطرف تیزاور نامانوس سی بو محصیل گئی تھی اور اس بو کی وجہ مدر ہے ۔ دار تک بے ہوش ہو گئے تھے۔

ان کی بے ہوشی کے دوران ہی وہاں سے مسٹر ڈیوس کا تابوت
الا ایا تھا۔ مسٹر ڈیوس تو ہلاک ہو کھیے تھے گر مسٹر وینڈی پال کا
ایک اسٹنٹ بلوشر بھی غائب تھا جب تاحال تلاش نہیں کیا جا سکا
اسٹنٹ بلوشر بھی غائب تھا جب تاحال تلاش نہیں کیا جا سکا
اسٹنٹ
الا ثر کا بھی ہاتھ تھا۔ بہرحال میں نے سفارت خانے کا معائنہ کیا تو
المارت خانے کے عقب میں موجو داکمی پرانے کنویں میں مجھے مسٹر
المارت خانے کے عقب میں موجو داکمی پرانے کنویں میں مجھے مسٹر
المارت خانے کے عقب میں موجو داکمی پرانے کنویں میں محھے مسٹر
المارت خانے کے عقب میں موجو داکمی پرانے کنویں میں محھے اکمی المارت خانے کے عقب میں موجو داکمی پرانے کنویں میں محھے اکمی المارت خانے کے عقب بی موجو داکمی پرانے کنویں میں محھے اکمی المارت خانے کے عقب بی موجو داکمی خان کے ساتھ وہاں سے محھے اکمی المارت خان کی مارت کی کریٹ ایجنسی کا مخصوص نشان تھا اور اس ایکھر

کارڈ پر بارشل ڈر طیے کا نام بھی تھا جس سے یہ بات صاف ہو جاتی
می کہ سرداور کو اغوا کرنے کے لیے اسرائیلی ایجنٹ مارشل ڈر طی
نوریہاں آیا تھا ۔ وہ یہاں جس خاموشی سے آیا تھا اس خاموش سے
، داور کو بھی لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے ۔ اس سارے
معاطے میں مسٹر وینڈی پال اور ان کا تمام عملہ ماسوائے اس لاش
کے جو مسٹر بلوشر کی تھی سب بے قصور ہیں ۔ وہ عہاں سے مسٹر
ایک ہی لاش والا تابوت لے گئے تھے جے مسٹر وینڈی پال اور
ایک ہی کی جدد اعلیٰ شخصیات کی موجو دگی میں ریاست ٹامیا میں دفنا

"اسرائیل" بلک زیرونے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا۔
"ہاں ۔اسرائیل کا ایک ایجنٹ مارشل ڈریلے مہاں موجود ہم وہ اسرائیل کا گیت ایجنٹ کا چیف ہے۔ اس نے پاکیشیا میں لا وہ اسرائیل کی گریٹ ایجنسی کا چیف ہے۔ اس نے پاکیشیا میں لا کسی فارن ایجنٹ کے ساتھ مل کر سرداور کو اعوا کرنے کا یہ مذرامہ کھیلا تھا"۔ عمران نے کہا اور پھر اس نے بلک زیرو کو اسپار کو کے بارے میں اور سرداور کی قبر سے ایکر بی سفارت خام سپار کو کے بارے میں تفصیلا میکنڈ سیکرٹری مسٹر ڈیوس کی لاش ملنے کے بارے میں تفصیلا بتانی شردع کر دی۔

" میں نے صدر مملکت اور وزیراعظم صاحب کو تقین دہانی " دی تھی کہ سرداور کو اغوا کرنے کاجو بھیانک کھیل کھیلا گیا ہے ہ اس سے بردہ اٹھا کر رہوں گا اور سرداور جہاں بھی ہوں گے م انہیں ہر صورت میں یا کیشیا واپس لاؤں گا اور ان کے اعوا کے پیج جس کا ہاتھ ہو گا میں اے عمر تناک سزا دوں گا تاکہ وہ دو بارہ پاکیا اور سرداور جىيى عظيم تخصيت كى طرف آنكھ اٹھا كر بھى نه ديكھ سكے صدر صاحب اور وزیر اعظم کو نسلی دے کر میں سیرھا ایکر! سفارت خانے حلا گیا تھا۔ وہاں جا کر میں نے مسٹر وینڈی یال ، ملاقات کی اور پھر میں نے یا کیشیا کی عرست اور اس کے وقار کو تھیے لگنے سے بچانے کے لئے مسڑ وینڈی پال پر بیناٹائزم کر کے انہیں این ٹرانس میں لے لیا اور پھر میں نے ان کے ساتھ کفتگو کی تو مج معلوم ہوا کہ جس روز مسٹر ڈیوس ہلاک ہوئے تھے اس رامہ

ر ایاب اسرائیل جائیں گے "- بلیک زیردنے پو چھا۔ ابنے یہ تو معلوم ہو کہ سرداور کو کہاں لیے جایا گیا ہے ۔اس کے ان فیصلہ کروں گا کہ اسرائیل جانا ہے یا کہیں اور "-عمران نے

ارشل ڈریلے اسرائیل کی گریٹ ایجنسی کا چیف ہے ۔ وہ میں اسرائیل کے علاوہ اور کہاں لیے جاسکتا ہے"۔ بلک زیرو مراہ اس ائیل کے علاوہ اور کہاں لیے جاسکتا ہے"۔ بلک زیرو نے اس ہو کر کہا۔

یہ معلوم کر نابڑے گا"۔ عمران نے کہا تو اس کمے فون کی گھنٹی بے اپنی تو عمران اور بلک زیروچونک پڑے ۔ بلک زیرو نے رسیور المانے سے پہلے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا۔

ایکسٹو "۔ بلک زیرو نے ایکسٹو کے مخصوص کیج میں کہا۔ کیپٹن حمزہ بول رہا ہوں چیف "۔ دوسری طرف سے کیپٹن حمزہ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے مارشل ڈریلے نے اس تابور وہاں سے نکوالیا ہو گا ادر اس کا مشن پورا ہو گیا ہو گا ۔ عمران پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"اده - پاکیشیامیں اسرائیلی ایجنٹ موجود تھے اور ہمیں اس کا ہی نہیں ہوئی " - بلکی زیرد نے ہو نٹ چہاتے ہوئے کہا۔ "اس لئے تو کہا ہوں ہمارے جانے کے بعد اپنی آنگھیں پڑ کے لمبی تان کر موتے رہا کرو - وشمن ایجنٹ یہاں آکر اپنا کا جاتے ہیں اور حمہیں خبری نہیں ہوتی " - عمران نے طنزیہ لیج میر تو بلکی زیرد شرمندہ ہو کر ہو نٹ کا لئے لگا۔

" میں شرمندہ ہوں عمران صاحب ساگر مار اللہ ڈریلے کی مجمجے ہیں ہوں عمران صاحب ساگر مار اللہ ڈریلے کی مجمجے بھی بھنک مل جاتی تو میں اسے زندہ سہاں سے نہ جانے دیتا " سہار زیرہ نے دھیے لیج میں کہا۔

"وہ لومزیوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ چالا کی اور ملاً اس میں کوٹ کوٹ کر بجری ہوئی ہے۔اس نے سرداور کو پہاں لے جانے کا نہایت مصبوط اور انو کھا پلان بنایا تھا جس میں بہرہ وہ کامیاب رہا ہے"۔ عمران نے کہا۔

" تب پھرآپ کا کیا پروگرام ہے " - بلکی زیرونے کہا۔
" پروگرام کیا ہونا ہے ۔ اسرائیل نے ایک بار پھر شہد کے !
سے شہد نکالنے کی کوشش کی ہے ۔ اس کی سزاتو بہرعال اسے .
گی"۔ عمران نے سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں کہا۔

ا بلریمیا کی ریاست ٹامیا کا رابطہ نمبر دیں "۔ عمران نے کہا۔
ایس سر ۔ ہولڈ کریں سر"۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور بھر چند

الم ان ایک نمبر بتا دیا گیا۔

سیں ۔ اس طرح بات نہیں بنے گ ۔ بلک زیرہ تم لا تربری ۔ یکی ذائری لے آؤ" ۔ عمران نے کہا تو بلک زیرہ سربلا کر اٹھ گیا اور الاسی نے نیلے رنگ کی ایک اللہ سیری میں حلا گیا ۔ کچھ ہی دیر میں اس نے نیلے رنگ کی ایک ماسی تعفیم ڈائری لا کر عمران کو دے دی اور عمران اس کے صفحے پلاننے کی ایک چراس کے ایک صفحہ کھول کر اس پر نظریں جما دیں ۔ پھر اس نے ایک صفحہ کھول کر اس پر نظریں جما دیں ۔ پھر اس نے رائھ یا اور ڈائری پر لکھے ہوئے ایک شمبر کو ملانے نگا۔ ایس ۔ روسری طرف سے ایک چیختی ہوئی آواز

بن ن راڈ کو سے بات کراؤ۔ حوالے کے لئے اسے پرنس آف ڈھمپ آبر دینا '۔ عمران نے کہا۔

ا رے ۔ ہولڈ کرو سروسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں کے اور چند لمحوں کے ناموشی چھا گئ ۔ پھر کھو کھواہث کی آواز کے ساتھ ہی ایک ماری اور گونج دار آواز سنائی دی۔

یں ۔ راڈ کو سپیکنگ "۔ آواز اس قدر تیز اور گونجدار تھی کہ مران کو بخدار تھی کہ مران کو بخدار تھا۔ مران کو بخانا پڑا تھا۔

کی آواز سنائی دی ۔ کیپٹن حمزہ کی آواز سن کر بلکی زیرو اور عمر ایک بار بھرچونک پڑے۔

" یس کیپٹن حمزہ ۔ کیا ہوا تھا۔ تہارا فون سے رابطہ کیوں " گیا تھا"۔ ایکسٹو نے کہا تو کیپٹن حمزہ نے ہمیری سے ملنے ا معلوبات کے بارے میں ایکسٹو کو بتانا شروع کر دیا۔

"اگرتم اپناہاتھ ہلکار کھتے تو ہمیری سے مزید معلومات بھی حام کی جاسکتی تھیں "۔ایکسٹونے کہا۔

" لیں چیف سلین ہمری آسانی سے زبان کھولنے والوں س ۔ نہیں تھا اس لئے مجھے اس کے ساتھ سخت رویہ اپناٹا پڑا تھا"۔ کیپا حمزہ نے کہا۔

"ببرحال - جو ہو گیا سو ہو گیا سید ساری معلومات مجھے پہلے ا مل چکی ہیں - لیکن تم نے اچھا کیا ہے ۔ فی الحال تم ریسٹ کرو۔ آ مجھے تمہاری ضرورت ہو گی تو میں تمہیں خود ہی کال کر لوں گا! ایکسٹونے کہا۔

"اوکے چیف " ۔ کیپٹن حمزہ نے مؤدبانہ لیج میں کہاتو بلیک نے فیا نے رسیور رکھ دیا۔

" كيپڻن حمزه كى معلومات بھى آپ كى معلومات سے ملى جلم بيں "- بليك زيرونے رسيور ركھنے كے بعد كما۔

" ہاں "۔ عمران نے مبہم سے انداز میں کہا۔ چند کمجے وہ سوچ**تا** ہ پچراس نے فون کارسپور اٹھا یا اور نمبرپریس کرنے لگا۔

اوہ ۔ تو مارشل ڈریلے جس سرداور کو اعوا کر کے لایا تھا وہ
الیڈیا کا سائنس دان سرداور ہے "۔راڈ کو نے چونکتے ہوئے کہا۔
اس سرکیا تم اس بارے میں جانتے ہو"۔ عمران نے بھی چونک کم آل

ہاں ۔ میرے پاس سرداور کے سلسلے میں متام رپورٹس آ چکی این سن کر عمران ان پاکستان کر عمران کی بات سن کر عمران کی اللہ میں چمک آ گئے۔

گڈشو ۔ مجھے وہ تمام معلومات چاہئیں ۔ اس کے لئے تم جو ایست مانگو گے میں دوں گا"۔ عمران نے مسرت بھرے لیج میں کہا۔ نہیں برنس ۔ میں ان معلومات کی تم سے کوئی قیمت نہیں اوں گا"۔ دوسری طرف سے راڈ کو نے سخیدہ لیج میں کہا۔ "راڈکو - میں پاکیشیا سے پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں - می التعلق اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں سے ہے جن کے بارے میں التعلق اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کو فروخت کرتے ہو اور معلومات الیسی ہوتی ہیں جن سے اسرائیلیوں کے ہاتھوں فلسطینیو کو نقصان پہنچنے کا اندلیشہ ہو" - عمران نے کہا۔

"ادہ - بھے سے بات کرنے کے لئے تم کسی فلسطین کا حوالہ دے سکتے ہو کیا"۔ دوسری طرف سے قدرے پریشانی سے بھرپور ما میں کہا گیا۔

" پرنس آف ڈھمپ کے حوالے سے میں پہلے ہی تم سے کئ ا معلومات حاصل کر چکا ہوں ۔ بہرحال اگر حمہیں یاد نہیں تو میں ہا اسکائی کے چیف اور ابو عمر کا نام لے دیتا ہوں جس کے ساتھ مل تم تم نے اپنی ٹو تھری ایجنسی کی بنیاد ڈالی تھی "۔ عمران نے سنجیدہ یا میں کہا۔

"اوہ - تھک ہے ۔ یہ بات صرف میں اور پاکیشیا کا ایک ہ نوجوان جانتا ہے جو خود کو پرنس آف ڈھمپ کہتا ہے ۔ بہر حال مج لقین آگیا ہے کہ تم پرنس آف ڈھمپ ہو ۔ بولو ۔ کس لئے فون کا ہے "۔ دوسری طرف سے مطمئن لیج میں کہا گیا۔

" تحجے فوری طور پر پہند مصدقہ معلومات درکار ہیں ۔ معاوف مہماری مرضی کا ہوگا"۔ عمران نے کہا۔ مہماری مرضی کا ہوگا"۔ عمران نے کہا۔ " کسی معلومات ۔ تفصیل بتاؤ"۔ دوسری طرف سے راڈ کو ۔

اب تم خود کو گدھا بنانے ہیں اس قدر مصر ہو تو ہیں بھلا کیا الم ان اوں "۔عمران نے کہا تو دوسری طرف راڈکو کی ہنسی مزید تیز الم م الم میں۔

انھا۔ تم معلومات کے بارے میں بتا رہے تھے "۔ عمران نے اللہ اور میں ہوتے ہوئے کہا۔

ایں پرنس -سرداور کو پاکیشیا سے اسرائیلی وزیراعظم سرجان کی اور انواکیا گیا ہے "- دوسری طرف سے راڈکو نے کہا تو عمران کے اللہ منابہ

ارائیلی وزیراعظم کی ایما۔ پر"۔ عمران نے حیران ہو کر کہا۔

ان ہاں ۔ اسرائیل ان دنوں ایک بار بچر عالم اسلام کے خلاف

اواناک سازش میں مصروف ہے ۔ وہ عالم اسلام خاص طور پر
مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لئے ایک نئی اور انو کھی ایجاد کرنے
میں مصروف ہے ۔ وہ ایجاد کیا ہے اور اس سے مسلمانوں کا خاتمہ
کی مروف ہے ۔ وہ ایجاد کیا ہے اور اس سے مسلمانوں کا خاتمہ
کی طرح کیا جا سکتا ہے اس بارے میں تفصیلات کا علم تو نہیں ہو

این اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی اس ایجاد کا جس
این اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی اس ایجاد کا جس
این اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی اس ایجاد کا جس
این مسلمانوں کو لقمہ اجل بناسکتا ہے۔

ای ایم کی ایجاد کا سہرا صرف اور صرف اسرائیلی سائنس وانوں کے مرب سوہ اس ایجاد میں تقریباً نوے فیصد کامیابی حاصل کر حکیا ای سرباقی کے دس فیصد کام میں ان کے راستے میں ایک رکاوٹ آ

" ارے ۔وہ کیوں "۔عمران نے حیران ہو کر کہا۔ " پرنس - تم جانتے ہو میری ایجنسی صرف اور صرف فلسطینیوں ید و کے لئے بن ہے ۔ میں یہودیوں کے خلاف معلومات حاصل ہوں اور ان معلومات کو فلسطینیوں کو فری آف کاسٹ دے ہوں ۔ ہاں اگر کوئی یہودی کسی یہودی کے خلاف مجھ سے معلوما عاصل کرنے کی کوشش کرے تو میں اس سے منہ مانکا معاوضہ! ہے بھی نہیں چو کتا ۔ پھر تم فلسطینیوں کے مسیحا ہو ۔ تم ، فلسطینیوں کے لئے اسرائیل میں جو کام کئے ہیں وہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا اس کئے فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ میں بھی حمہارا گرو ہوں ۔ پھر میں بھلاتم سے معاوضہ کیے لے سکتا ہوں "۔ دوم طرف سے راڈ کو نے کہا تو عمران کے لبوں پر مسکر اہد آگئ۔ " ارے بھائی ۔ گدھا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھا۔ کیا"۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف راڈ کو بے اختیار ہنس بڑا۔ "آب اس گدھے کی فکر نہ کریں ۔ یہ گدھا لینے لئے گھام کسی اور ذریعے سے بندوبست کر سکتا ہے"۔ راڈ کونے منستے ہوئے تو اس بار عمران بھی ہنس بڑا۔

" برا سمجے دار گدھا ہے"۔ عمران نے کہا تو راڈکو کھلکھلا کر ہا

را-برا-

. "سبجھ دار ہو یا ہے وقوف ۔ گدھا گدھا ہی ہو تا ہے"۔ راڈ کو برجستہ کہا تو عمران بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ الإكيا-

بنائیہ مارشل ڈریلیے فوری طور پر پاکیشیا ہی گیا۔اس نے ذہانت اور اور زبردست بلانتگ کر کے پاکیشیا سے سرداور کو نہایت آسانی اور لا و نہایت آسانی اور الا و نی سے ایکر یمیا منتقل کر لیا۔وہ سرداور کو اسرائیل لے جانا چاہتا لیا۔ اس سلسلے میں اس نے وزیراعظم کو کال کی مگر وزیراعظم نے اسرائیل اے شنی سے سرداور کو اسرائیل لانے سے روک دیا ۔ اسرائیل اے وائم دیا تھا کہ وہ سرداور کو ایکر یمیا میں وارد ایکر یمیا میں ان کے ایجنٹ واسٹن کے حوالے کر دے۔

اسنن ایکر می ریاست ہو گونا کے ایک کلب جس کا نام واسٹن ایکر می ریاست ہو گونا کے ایک کلب جس کا نام واسٹن اب بھی مار شل ڈریلے نے سرداور کو واسٹن کلب میں پہنچایا واسٹن کے آدمیوں نے اچانک مار شن ڈریلے پر حملہ کر کے اسے بلاک کر دیا جس کی ہدایات اسے مربان نے بی دی تھی۔

اس کے بعد واسٹن کی ذمہ داری سرداور کو پام ڈل میں پہنچانے کی تمی ۔ دہاں ڈارک کلب ہے جہاں اسرائیل کا ایک اور ایجنٹ اور ایجنٹ اور ایکنٹ تھا۔ واسٹن سرداور کو اپنی حفاظت میں پام ڈل لے گیا تھا او سنگ نے سرداور کو اس سے حاصل کرے اس کا بھی خاتمہ کر دیا اس طرح سرداور کو اس سے حاصل کرے اس کا بھی خاتمہ کر دیا اس طرح سرداور کیوسنگ تک پہنچ گیا جس پر سرحان نے کہا تھا کہ او شاک سرداور کو اس وقت تک اپنے پاس رکھے جب تک وہ اسے او سنگ سرداور کو اس وقت تک اپنے پاس رکھے جب تک وہ اسے او سن بھی سرحان نے چالاکی سے کام لیا

گئ تھی ۔ اسرائیلی سائنس دانوں نے اس رکاوٹ کو دور کرنے بے پناہ کو سشش کی مگر کامیاب نہ ہوسکے ۔ اس سلسلے میں انہوں ، دنیا کے چند بڑے اور نامور سائنس دانوں کی بھی معاونت عاصل تھی لیکن اس کے باوجو دوہ اس رکاوٹ کو دور نہیں کرسکے تھے ج پر ایکر یمیا کے ایک بڑے سائنس دان ڈاکٹر ولمور نے پاکیشے سائنس دان سرداور کا نام لیا تھا۔

جس ایجاد پر اسرائیلی سائنس دان کام کر رہے تھے اس میں ائ خاص آلے کی ضرورت تھی ۔ اگر اس آلے کو اس ایجاد کے س منسلک کر دیا جائے تو ان کی وہ رکاوٹ دور ہو سکتی تھی ۔ ا خصوصی آلے کا نام ڈی ایکس تھا جو ہو فیصد سرداور کی لیجاد تم سرداور نے اس آلے کو میزائلوں کی سپیڈ بڑھانے اور ان میزائلوں ٹھیک نشانے پر ائیک کرنے کے لئے ایجاد کیا تھا لیکن اگر اس آ میں چند بنیادی تبدیلیاں کر دی جاتیں تو اسرائیلی آسانی سے اس آ کو این نئی ایجاد ڈی ایم کے استعمال میں لا سکتے تھے۔

پتانچہ اسرائیل نے ڈی ایم کے راستے میں آنے والی رکاوں دور کرنے کے لئے اس سپیٹل آلے ڈی ایکس کے حصول اور میں تبدیلیوں کے لئے سرداور کو اعوا کرنے کا پروگرام بنایا سلسلے میں اسرائیلی وزیراعظم اور صدر نے چند مخصوص افراد سابقے سپیٹل میٹنگ کی اور نتام حالات کو پیٹن نظرر کھ کر سرداا اعوا کرنے کا ٹاسک کریٹ ایجنسی کے چیف مارشل ڈریلے کو ا

عوا کرنے کا ٹاسک کریٹ انجیسی کے چیف مار عل درنے کو ا Downloaded from https://paksogiety.com ا ما ماز کا قبضہ ہے جہاں جزیرے اور سیشل لیبارٹری کی حفاظت کے نے سرِ کمانڈوز موجو دہیں جن کی تعداد سینکروں میں ہے اور ان سینکر مانڈوز کو ریڈ کمانڈوز کہا جاتا ہے۔

ہونہ ۔ تھینک یو راؤ کو ۔ تم نے جو معلومات دی ہیں میرے یہی کافی ہیں "۔عمران نے کہا۔

سیں نے حمہیں تمام تفصیلات بنا دی ہیں پرنس ۔ حمہیں کیا رہا ہوں اور کیا نہیں یہ تم جھے سے بہتر جانتے ہو "۔راڈکو نے کہا۔

میں ہا ہے ۔ اور ہاں راڈکو ۔ کیا تم مجھے کسی الیے شخص کے اسے میں بنا سکتے ہو جو سمندری راستوں کا ماہر ہو اور جریروں کا کمرا استوں کا ماہر ہو اور جریروں کا کمرا دے میں بنا سکتے ہو جو سمندری راستوں کا ماہر ہو اور جریروں کا کمرا دے عمران نے کھے سوچ کر کہا۔

تھا۔ انہوں نے اسرائیل کی ایک طاقتور ایجنسی جے ریڈ ماسٹرلاً جاتا ہے کو ہدایات دیں کہ دہ اپنی پوری طاقت سے پام ڈل موجود ڈارک کلب پر حملہ کر دیں اور وہاں کیوسنگ اور اس کے اساتھیوں کو ہلاک کر کے وہاں سے سرداور کو ثکال کر لے جائیں ساتھیوں کو ہلاک کر کے وہاں سے سرداور کو ثکال کر لے جائیں ساتھیا پہتانچہ ریڈ ماسٹرز نے الیہا ہی کیا ۔ انہوں نے جدید اسلح اجانک ڈارک کلب اور اس کے تمام ساتھیا اینٹ سے اینٹ بجاکر رکھ دی ۔ کیوسنگ اور اس کے تمام ساتھیا کو ہلاک کر دیا گیا اور بھر وہاں سے سرداور کو ثکال کر ڈارک کلب کو ہلاک کر دیا گیا۔

اس کے بعد ریڈ ماسٹرزائی نگرانی اور حفاظت میں سرداور کو ا ڈل کے ساحلی علاقے سے پہلے لانچوں اور بھر ایک سپیشل آبدوز ا لے گئے ۔ سرداور کو سپیشل آبدوز کے ذریعے ریڈ ماسٹرز کا ساڈکر! ماسٹر ٹو کہاجاتا ہے لے گیا تھا"۔ راڈکو عمران کو اس طرح ، تفصیل بتا رہا تھا جسے اس معاطے میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ا بھی کام کرتا رہا ہو جنہوں نے سرداور کو اعوا کیا تھا۔

" اوہ ۔ پھر سرداور کو وہ ساڈکر کہاں لے گیا تھا"۔ عمران ، ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

" ریڈ ماسٹرز کا ہیڈ کو ارٹر جریرہ الیسٹروگن پر ہے اور ہماری مصا اطلاعات کے مطابق اس جریرے پر وہ سپیشل لیبارٹری موجو و جہاں مسلمانوں کے خلاف ڈی ایم پر کام ہو رہا ہے ۔اس جریر۔ ابین عمران صاحب کیا سرداور آسانی سے ان کی مدوکرنے کے الدہ ہو جائیں گے اور وہ ان کے لئے وہ مخصوص آلہ بنا دیں گے اس کے ان کی ایجاد مکمل ہو سکتی ہے "۔ بلکی زیرونے کہا۔
مرداور اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہیں بلک زیرو۔
مجان اپنے مفادات اور خاص طور پر عالم اسلام کو نقصان بہنچانے موسی کے کے کس حد تک جاسکتے ہیں یہ تم انھی طرح سے جانتے ہو"۔
مران نے کہا۔

ﷺ جمی ۔ وہ سرداور کو اس بات کے لئے کس طرح مجبور کریں مے "۔ بلکی زیرونے کہا۔

" میں بجومی نہیں ہوں اور نہ ہی میرایہووی لابی سے کوئی رابطہ ب کہ دہ مجھے بیآ دیں کہ سرداور کو اپنے کام کے لئے کیسے آمادہ کریں کے "-عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

آپ شاید میری بات محمجے نہیں سبلیک زیرونے کہا۔ آوتم ہی مجھا دو۔ شاید میری ناقص عقل میں حمہاری بات آ مائے ۔ عمران نے کہا۔

پ نے ممام پاکیشیائی سائنس وانوں کے ذہن لا کڈ کر رکھے ا ی جس کی وجہ سے کسی مشین یا زبردست تشدد کی وجہ سے کوئی " نہیں پرنس میں کسی ایسے شخص کے بارے میں لاعلم ہوا راڈ کو نے کہا۔

"اچھا تھیک ہے۔ معلوبات دینے کا ایک بار پھر شکریہ ۔

ذرائع خود تلاش کر لوں گا"۔ عمران نے کہا اور رسیور رکھ کر فوا
کر دیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی اور سوچ کی ہمریں تھیا
"راڈکو کو ان ساری باتوں کا علم کسے ہو گیا عمران صاح
اس کی باتیں سن کر تولگ رہا تھا جسے وہ اس معاطے میں ساتھ
رہا ہو"۔ بلکی زیرونے حیرانی سے کہا۔

"راڈکو نے اسرائیل اور ایکریمیا میں ایک بڑا نیٹ ورک رکھا ہے۔ فلسطینیوں کے لئے معلومات حاصل کرنے کے۔ حکومت کے اہلکاروں میں تھے ہوئے ہیں۔ صدر اور وزیراعظ نزدیکی افراد میں بھی اس کے ساتھی موجود ہیں ۔ یہ ساراکام وزیا اور صدر کے اشارے پر ہوا تھا تو ظاہر ہے اس سلسلے میں المحمین کر بھی ہوئی ہوں گی اور فون پر بھی ان کی بات چیت ہوتی میں گریکار ڈنگ کے ذریعے ہی راڈکا ہوگی۔ ساری تفصیلات ملی ہوں گی "۔ عمران نے کہا۔

آپ کا کیا خیال ہے۔ اس بار اسرائیل مسلمانوں کو نا پہنچانے کے لئے ایسی کون می حریت انگیزاور انو کھی ایجاد کر ا جس کو مکمل کرنے کے لئے انہیں سرداور کی ضرورت پڑگئ بلکیہ زیرونے کہا۔

#### 131 Downloaded from https://paksociety.com30

لرے کا دروازہ کھلاتو مزکے پہلے بیٹھا ہوا اسرائیلی وزیراعظم بے انتیار چونک پڑا۔ کمرے میں داخل ہونے والا نوجوان بے حد لحیم تحیم اد، درزشی جسم کا مالک تھا ۔اس کا سر گنجا اور آنکھوں پر سیاہ جیٹمہ تھا اں کے چرے پر پتھریلی سنجیدگی نمایاں نظرآ رہی تھی۔اس کے جسم ر سیاہ رنگ کا سوٹ تھا اور اس کی جمکدار آنکھیں اور اس کی فراخ پیشانی اس کی ذہانت کی غماز تھیں ۔ وزیراعظم نے اس نوجوان کو وينه كر ايك طويل سانس ليا اور اين سامن يدى موئى فائل بند كر ئ سزى سائىۋىرموجود باسكىن مىں ركھ دى ۔ اؤ ساؤكر - سي حمارا ي انتظار كر ربا تها"- وزيراعظم نے

قدے ساف کچ میں کہا۔

تھینک یو سر "۔آنے والے نے سیاٹ کھیج میں کہا اور میز کے ا ... برای ہوئی کر سیوں میں سے ایک کری پر بیٹھ گیا۔

بھی ان کے ذہن کو اوین نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کی سکیننگ آ سکتی ہے ۔ اگر اسرائیل نے زبردستی کی تو سرداور کا ذہن بلینک جائے گا اور سرداور کا ذہن ان کے لئے کسی کام نہ آسکے گا - با

" بيد بات تم اور ميں جانتے ہيں سيهودي نہيں - اگر سروادا كے لئے كارآمد ثابت مد ہوئے تو وہ انہيں نقصان بھى پہنچا ہیں "۔عمران نے کہا۔

" اوہ ۔ ہاں "۔ بلک زیرونے کہا۔

" تم ميم كو الرث كرو وه مشن پرجانے كے لئے تيار رہيں م ذرا لائىرىرى میں جا كران ريڈ ماسٹرز كے بارے میں معلومات م كر لوں "- عمران نے كہا تو بلكك زيرونے اخبات ميں سربلا و عمران اٹھ کر لائریری کی طرف بڑھ گیا جبکہ بلک زیرو ممبرا کال کرنے میں مصروف ہو گیا۔

می اور ایک بی وقت میں ونیا سے سات بڑے اسلامی ملک صفحہ 1 ن ے مك جائيں گے جس سے لا كھوں كروڑوں مسلمان الك

ا کے ہے بھی کم وقفے میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔ ان میزائلوں کی میں بات کر رہا ہوں ان کا نام ڈیتھ میزائل ہیں میں ڈی ایم کہاجاتا ہے۔ یہ ساتوں مزائل تیاری کے آخری مراحل میں ہیں ۔ ان مرواکلوں پر اسرائیل کے چدیدہ چدیدہ سائنس دان دن وات زیرولیبارٹری میں کام کر رہے ہیں ۔ان میزائلوں کی تیاری میں الي. كادك آكئ تهي جو كسي بهي طرح اسرائيلي سائنس دانون كي بھی میں نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے خفیہ طور پر دوسرے ممالک کے چند بڑے سائنس دانوں سے رابطہ کیا گیاجو خاص طور پر مرائل ایکسیرٹ تھے لیکن ان سے بھی وہ رکاوٹ دور نہ ہو سکی۔ ای مزائلوں کو انتہائی برق رفتاری سے اور سیح ٹار گٹ تک أَيْ نَا لَهُ كُلُّ اللَّهِ خَاصَ آلِ كَي ضرورت تَقَى - اس آلے كا مانس نام ڈی ایکس ہے ۔ ڈی ایکس آلے تو ہمیں آسانی سے و تاب ہو گئے تھے مگر ان میں چند بنیادی اور خاص تبدیلیاں کر دی باتیں تو اس سے میزائلوں کی کار کردگی اور ان کی تباہی میں ہزاروں أنا اضافه كيا جا سكتا تها اور دى ايكس كى ان تبديليون كا فارمولا یا کشیا کے سائنس دان سرداور کے ماس تھا۔

وہ چو نکہ یا کیشیا ہے تعلق رکھتا تھا اور کسی بھی صورت میں ہمیں ای ایکس کا فارمولا نہیں بتا سکتا تھا اس لئے ہم نے اسے یا کیشیا سے

" سرداور کو ذکاسٹو کے ہنیڈ اوور کر دیا ہے "۔وزیراعظم نے س کی جانب عورے دیکھتے ہوئے کہا۔ " بیں سر۔ میں یا کیشیائی سائنس دان کو ڈکاسٹو کے حوا۔ کے سیدھا پہاں آ رہا ہوں "۔ ساڈ کرنے اثبات میں سر ہلاتے ہ

" ساؤكر \_ حميس بلانے كامقصديہ ہے كه تم نے جس يا كبا سائنس دان کو ڈکاسٹو کے حوالے کیا ہے وہ ہمارے گئے ۔ اہمیت کا حامل ہے ۔ اسرائیلی سائنس دان زیرو لیبارٹری میں بے صد اہم فارمولے پر کام کر رہے ہیں جو بہودی کاڑ کے لئے . میل کی حیثیت رکھتا ہے۔اس فارمولے اور ایجاد کے مکمل ، ن اسرائیل پوری دنیا میں ایک الگ اور منفرد مقام حاصل کر گا اور اس ایجاد سے خاص طور پر ہم عالم اسلام کو بے پناہ نقصار سکتے ہیں ۔ ایسے ممالک جو بالواسطہ یا بلاداسطہ اسرائیل کے م

ہم نے ان نتام ممالک کو ایک ساتھ تباہ کرنے کا پر ترتیب دیا ہے جس کا انحصار اس قیمتی ایجاد پر ہے جو زیرولیم میں تیار ہو رہی ہے۔ تم ریڈ ماسٹرز کے ماسٹر ٹو ہو اس کے حمیں با رہا ہوں کہ زیرولیبارٹری میں ہم دنیا کے سب سے اور انتمائی طاقتور مزائل تیار کر رہے ہیں جو مکمل ہوتے ہی بڑے اسلامی مکوں پر فائر کر دیئے جائیں گے ۔اس طرح ایک إ

ا کے افاکہ مارشل ڈریلے نے پاکیشیائی سائنس دان کو اعوا کرنے کے اور اسے کس طرح پاکیشیا سے کی منصوبہ بندی کی تھی اور اسے کس طرح پاکیشیا سے اللہ : باادر بھرالیسٹروگن لایا گیا تھا۔

اب سورت حال یہ ہے کہ میں نے ان تمام ہاتھوں کو کاٹ دیا 🛶 🕫 کسی بھی طرح یا کیشیائی سائنس دان کے اعوا میں ملوث تھے می نے یہ ساراسیٹ اپ یا کیشیاسیرٹ سروس کے لئے بنایا تھا کہ الروه عرکت میں آجائیں تو وہ یہ کسی بھی طرح نہ جان سکیں گے کہ مردادر کہاں ہے ۔ سرداور کے البسٹرو گن جریرے پر موجو دہونے کے ا، ۔ "یں مجھے، حمہیں اور اسرائیلی پریڈیڈنٹ کے علاوہ کسی کو علم الہیں ہے ۔ میں نے یہ ساری تفصیل فون پر بریڈیڈنٹ صاحب کو ہا میں تو اچانک ماسٹر ممیوٹرنے ہمیں کاشن دیا کہ ہمارے فون کو الامده سنا اور میپ کیا جا رہا ہے جس پر ہم پر بیشان ہوئے بخرید رہ كى - مرے حكم پر فوراً ان فون لائنوں كو جبك كيا كيا مكر تمام ویاناے کے ماوجو دہمیں الیما کوئی آلہ یا الیما سلسلہ نہیں ملاجس سے : الله سكتاكه واقعی ہمارے فونك مسلم كو سنا اور بيب كيا جا رہا ب - ہم نے ہر طرح سے سائنسی آلات بھی استعمال کئے مگر کھے ماسل نه ہو سکا جبکہ ماسٹر کمپیوٹر ہمیں باقاعدہ کاش دینے جا رہا تھا کہ مارے فون کو سنا اور فیپ کیا جا رہا ہے ۔ اس سلسلے میں ہمارا ٠٠٪ أب ڈیپارٹمنٹ مسلسل کام کر رہا ہے۔وہ جلدیا بدیراس بات کا : پلالیں گے کہ ہمارے فون کو کماں سے اور کسیے چمک کیا جا رہا

اعوا کرانے کا پروگرام بنالیا۔ اس سلسلے میں، میں نے صدر اور ملکہ کی اعلیٰ شخصیات کے ساتھ چند نامور سائٹس دانوں سے میٹنگ اور فائنل یہی طے پایا کہ ڈی میزائلوں میں ڈی ایکس کے بغیر ہما مقصد حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے ڈی ایکس کا حصول لازمی ہو تھا اور اس کے لئے ہمیں پاکیشیائی سائٹس دان سرداور کی ضرورہ تھا اور اس کے لئے ہمیں پاکیشیائی سائٹس دان سرداور کی ضرورہ تھی ۔ چنانچہ سرداور کو پاکیشیا ہے اعوا کرنے کے لئے ہم ۔ اسرائیل کے ناپ ایجنٹ مارشل ڈر ملے پر ذمہ داری ڈال دی۔ مارشل ڈر ملے پر ذمہ داری ڈال دی۔ مارشل ڈر ملے انہمائی ذمین، ہوشیار اور بہادر ایجنٹ تھا۔ اس الله کامیام پاکیشیا جا کر پاکیشیا کے سائٹس دان کو اعوا کرنے کا ایک کامیام پاکیشیا جا کر پاکیشیا کے سائٹس دان کو اعوا کرنے کا ایک کامیام

پاکسیا جاکر پاکسیا کے سائنس دان کو اغواکرنے کا ایک کامیام منصوبہ بنایا اور پر اس نے اپنے منصوبے کے مطابق پاکسیا کہ سائنس دان کو اعواکر کے نہایت خاموشی سے ایکریمیا بہنچا دیا مارشل ڈریلے اس پاکسیائی سائنس دان کو اسرائیل لانا چاہتا اللہ جم اس سائنس دان کو اسرائیل لانا چاہتا اللہ جم اس سائنس دان کو اسرائیل میں نہیں بلکہ الیسروگن جریر۔ میں بہنچانا چاہتے تھے جس پر ہمارا قبضہ ہے ۔ وہاں ریڈ کمانڈوز المجہارے بڑے بھائی ریڈ ماسر ڈکاسٹوکا ہولڈ ہے۔

ای جریرے میں ہماری زیرولیبارٹری کام کر رہی ہے جہاں اور کی ہے جہاں اور کی ہے جہاں اور کی ہے جہاں اور کی ہے کہ اس کی صرورت ہے ۔ بہرحال مارشل ڈریلے دنیا ت آمیز بلانگ سے سرداور الیسٹروگن جریرے پر پہنج گیا ہے ماسٹر ڈکاسٹو اب اسے خود اس بات کے لئے رضامند کرے گا کہ اسرائیل کے لئے کام کرے "۔ وزیراعظم نے کہا اور پھر وہ ساڈکر

تمار

و بہ ہد کر اسرائیلی وزیراعظم خاموش ہو گیا جیسے مسلسل بول ال استقل گیا ہو۔

ان کیا چاہتے ہیں "۔ ریڈ ماسٹر ساڈ کرنے جو خاموش سے ان لیے اپنے میں کہا۔ اللہ ہائیں سن رہاتھا سپاٹ کیجے میں کہا۔

ملی عمران اور پا کیشیا سیرٹ سروس کا خاتمہ "۔ وزیراعظم نے با

ایا اس کے لئے آپ مجھے پاکیشیا بھیجنا چاہتے ہیں "۔ ریڈ ماسٹر اللہ نے اس طرح سپاٹ لیجے میں کہا۔

ایکن جناب ۔ انہیں کسے خربو گی کہ سرداور ہلاک نہیں اور اسرائیل کے قبضے میں ہیں ۔ ریڈ ماسٹر ایا نے حران ہوتے ہوئے کہا۔

ہم پاکیشیا سیرٹ سروس اور علی عمران کے بارے میں کچھ اسی جانتے ۔ وہ جن اور بھوتوں کی نسل سے ہیں ۔ اپنے ملک میں اور جوتوں کی نسل سے ہیں ۔ گو مارشل ڈریلے اور انو کھی پلاننگ سے سرداور کو اعوا کیا ہے لیکن مجھے

بہرحال اب جبکہ ہمیں یہ کنفرم ہو گیا کہ ہماری باتیں بیپ کو گئی ہیں اور ہمارا سیرٹ اوپن ہو چکا ہے تو ہمیں پاکیشیا سیکم سروس کی طرف سے خطرہ لاحق ہو گیا ۔ وہ بیپ کسی نہ کسی ایک کیشیا ہی جائے گی اور میں نے جو سیٹ اپ بنایا تھا وہ زیادہ قا کم نہ رہ سکے گا ۔ علی عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس تک حقیقت ہی جائے گی ۔ پریڈیڈنٹ سے بات کرتے ہوئے میں ایسٹروگن جریرے، ماسٹر ڈکاسٹواور ریڈ کمانڈوز کے بارے میں اوا زیرولیبارٹری کے بارے میں ان سے کھل کر بات کی تھی جم و وجہ سے ایسٹروگن جریرے پر موجو د زیرولیبارٹری کے لئے خطرا کی گئا بڑھ گئے ہیں۔

علی عمران تقیناً سرداور کو والی لے جانے کے لئے دہاں کیا اور وہ سرداور کے حصول کے ساتھ زیرہ لیبارٹری کو بھی تباہ کرا سے گریز نہیں کرے گاجہاں ہمارے بے شمار ذہین سائنس دان کر رہے ہیں اور زیرہ لیبارٹری میں ان دنوں جن میزائلوں پر کام ہما ہے اس پر سارے یہودیوں کے خون نہینے کی کمائی لگ رہی ہے کے بس پر سارے یہودیوں کے خون نہینے کی کمائی لگ رہی ہے کے بور یوں ڈالر زتک کہ جن نہیں بلکہ پوری دنیا کے یہودیوں کی کمر تو ڈو کی تیا ہی اسرائیل ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے یہودیوں کی کمر تو ڈو گی اور این اسرائیل کی اور یہ نقصان اسرائیل کے لئے الیبانقصان ہوگا کہ اسرائیل فی صدیوں تک پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے سرند اٹھاسکے فی

شک نہیں بلکہ پورا تقین ہے کہ ان عفریتوں کو بہت جلد ا حقیقت کا علم ہو جائے گا"۔ وزیراعظم نے ہونٹ جباتے ہوئے کو " جتاب آپ اس علی عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس سے زیادہ ہی خائف معلوم ہو رہے ہیں"۔ ریڈ ماسٹر ساڈ کرنے عور، وزیراعظم کو دیکھتے ہوئے کہا۔

" میں ہی نہیں بلکہ پاکیشیا سیرٹ سروس اور خاص طور پرا علی عمران سے پوری ونیا خالف رہتی ہے ۔ وہ حقیقت میں عفرہ ہے عفریت ۔ جس نے خاص طور پر اسرائیل کو السے کاری زخم نگا ہیں جن کے نشان ابھی تک باتی ہیں ۔ وہ جب بھی اسرائیل آیا اسرائیل میں خوف اور دہشت پھیل جاتی ہے ۔ ان کو بکڑنے ہلاک کرنے کے لئے ہماری سیرٹ سروس، ہماری بے شمار پاور ایجنسیاں اور ان کے نامور سربراہ ان کے ہاتھوں ختم ہو کھے ہیں وزیراعظم نے کہا۔

" تو آپ کے خیال میں اگر ان کو علم ہو جائے کہ ان کے ما پاکیشیا کا سائنس دان سرداور ہلاک نہیں ہوا اور وہ زندہ ہے اسرائیل کے قبضے میں ہے تو کیا وہ لازماً اسرائیل آئیں گے"۔ ماسٹر ساڈکر نے پہند کمحے خاموش رہنے کے بعد وزیراعظم سے مخاط ہو کر یو تھا۔

" ہاں ۔ اگر انہیں اس بات کی بھنک پڑگئ تو وہ ضرور آئیں مگر وہ اسرائیل نہیں آئیں گے بلکہ سیدھاالیسڑو گن جزیرے میں کا

ل کو شش کریں گے جہاں زیرو لیبارٹری میں ان کا سائنس دان اور سائنس دان کا سائنس دان

یں جانتا ہوں ساڈ کر کہ الیسڑو گن جریرے اور زیرو لیبارٹری ل النان كے لئے آسان نہيں ہو گا۔ اگر وہ كسى بھى طرح ا ان جریرے پر پہنے بھی گئے تو وہ جریرے میں موجود لیبارٹری کو م مورت میں تکاش نہیں کر سکیں گے ۔ ماسٹر ڈکاسٹونے اس 0 - لی حفاظت کے جو سائنسی انتظامات کر رکھے ہیں وہ فول ور انتهائی سخت ہیں جس کی وجہ سے معمولی چڑیا بھی ماسٹر اماء في نظرون مين آئے بغيراس جريرے مين داخل نہيں ہو سكتى لا م وہاں ریڈ کمانڈوز کی تعداد اس قدر زیادہ ہے جو اس جریرے ل للم آنے والے معمولی مچر کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے ۔ اس ن ۔ کے ارد گرد بڑے بڑے اور خوفناک مگر مجھوں کاراج ہے جو ۔ اے جہازوں کو ٹکریں مار کر الٹا دیتے ہیں اور انسانی گوشت ا لنذا ہے ۔اس جریرے میں جانے کا ایک بی راستہ ہے جو ماسر ا من تم یا بھر میں جانتا ہوں ۔ کسی چوتھے تخص کو اس راستے کا علم البیں ہے "۔وزیراعظم نے کہا۔

ال آپ بیرسب کچھ جانتے ہیں تو پھرآپ کو بیہ خدشہ کیوں ہو رہا

ہے کہ پاکیشیا سیرٹ سروس اور علی عمران اس جریرے میں فا پہنچیں گے "۔ ساڈکر نے قدرے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا "سیری چھٹی حس کہہ رہی ہے ہم نے سرداور کو اعوا کر کے ہوا خطرہ مول لیا ہے اور یہ خطرہ صرف علی عمران اور پاکیشیا سیک سروس کا ہی ہے جو ناممکن کو ممکن کرنا جانتے ہیں اس لئے میں بار کوئی رسک نہیں لینا چاہتا ۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکیشیا سیک سروس اور علی عمران جسے انسان کو ایسٹروگن جریرے میں والے ہونے سے دوکنے کے لئے تم کام کرو۔ علی عمران اور پاکیشیا سیک سروس اگر اس طرف آئیں تو وہ تہارے ہاتھوں زندہ نج کر والی سروس اگر اس طرف آئیں تو وہ تہارے ہاتھوں زندہ نج کر والی عاسکیں گے "۔ وزیراعظم نے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے الیسٹروگن جزیرے کی طرف بھی اٹھا یا تو ان کا اٹھا ہوا قدم انہیں موت کے منہ میں لے جا، میں انہیں اس عبرت ناک اور بھیانک موت ماروں گا کہ مر۔ اُلی میں انہیں اس عبرت ناک ور بھیانک موت ماروں گا کہ مر۔ اُلی بعد بھی ان کی روعیں صدیوں تک بلبلاتی رہیں گی"۔ ریڈ ماسٹر،

" گڈ ۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں "۔ وزیراعظم نے خوش ا ہوئے کہا۔

"الیما ہی ہوگا۔آپ بے فکر رہیں"۔ریڈ ماسٹرساڈکرنے عرب لیج میں کہا۔

. یک ، " تہمارا زیادہ ہولڈ الیسٹروگن جریرے کے ارد گرد موجو د ج

ا استار میں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم جریرے کائی ٹن میں اس استار میں جانے کی کو شش کریں گے "۔ وزیرا عظم نے اللہ اس جریرے میں جانے کی کو شش کریں گے "۔ وزیرا عظم نے

ا من المار من المار من المار المار

ا تم شاید بھول رہے ہو ساڈکر ۔ ایسٹروگن جریرے کے بعد ایم شاید بھول رہے ہو وہ کائی ٹن ہی ہے جہاں ایکریمیا کا اولا ہے ۔ اس جریرے میں ہر طرح کے جرائم پنینے ہیں ۔ اس ایک ایک بینے ہیں ۔ اس ایک سیر آسکتے ہیں ۔ ان ایک ایک میں انہیں آگے بڑھنے کے ذائع سیر آسکتے ہیں ۔ ان نجیں، ہیلی ایم نزتی کہ وہاں جیٹ جہازتک موجود ہیں ۔ وہ لوگ تیر کر تو کسی ایم مورت ایسٹروگن جریرے تک نہیں ایم سکتے اس لئے لامحالہ المیں لانچوں، ہیلی کا پٹرزیا جیٹ جہازی ہی ضرورت ہوگی اور کائی افرین ایسا جریرہ ہے جہاں دولت سے سب کچے حاصل کیا جا سکتا اس کے اس کیا جا سکتا ہیں جزیرہ ایسا جریرہ ہے جہاں دولت سے سب کچے حاصل کیا جا سکتا ہیں جو زیراعظم نے کہا۔

اوہ ہاں ۔واقعی یہ ایک اہم پوائنٹ ہے"۔ ریڈ ماسٹر ساڈ کرنے همات میں ہلاتے ہوئے کہا۔

ای گئے تو کہہ رہا ہوں کہ تم جریرہ کائی ٹن کی طرف خاص توجہ و اگر وہ اس طرف آئیں تو تم انہیں وہیں ہلاک کر دو ۔ ہر صورت یں "۔ وزیراعظم نے کہا۔

### 143 Downloaded from https://paksociety.qqm

تدر فتار جیث جہاز کی آرام دہ سیٹوں پر عمران اپنے ساتھیوں کے ما او زیرا تھا تھا۔ان کی منزل گوسٹن تھی۔عمران کے ساتھ جو لیا بیٹی اولی میں ۔اس کے عقب میں صفدر اور تنویر تھے ۔ان کے پیھیے خاور اور أحماني جبكه جوزف اور كيپڻن حمزه سلصنے والى روكى بهلى نشستوں م ننے تھے ۔ان کے پیچے صدیقی اور چوہان بیٹے ہوئے تھے ۔عمران الله وقع خاموش اور اجهائی سخیدہ نظر آرہاتھا۔ ایکسٹونے میم کو ل ای اور پر ایئر بورٹ پہنچنے کا حکم دیا تھا جس کی دجہ سے وہ فوراً تیار المرا المرابورث بہن گئے تھے جہاں عمران کے ساتھ جوزف اور کیپٹن م والله النابي موجود تھے ۔ايكسٹونے انہيں صرف اتنابي كما تھا كہ ان سب لو ایک اہم مشن پر جانا ہے میم کو لیڈ عمران کرے گا۔ ایکسٹونے نہ ہی انہیں مشن کے بارے میں بتایا تھا اور نہ ان کی

° اوکے ۔اگر وہ لوگ جزیرہ کائی ٹن آئے تو میں انہیں وہیر وفن کر دوں گا"۔ ساڈکر نے اعتماد بھرے کیج میں کہا۔ « گذ \_ من خميس ايك فائل ديباً بون - فائل على عمرا ما کیشیا سیرٹ سروس کے متعلق ہے۔اس فائل کو پڑھنے ۔ حمیں علی عمران اور یا کیشیا سیرٹ سروس کے بارے میں تفصیلات مل جائیں گی جن کی مدد سے تم آسانی سے نه صرف ٹریس کر لو گے بلکہ ان کا خاتمہ بھی کر دو گئے "۔ وزیراعظم نے محرانبوں نے مرکی دراز کھول کر اس میں سے سرخ جلد وال فائل نکال کرریڈ ماسٹر ساؤکر کو دے دی ۔فائل خاصی صحیم تھو " یہ فائل علی عمران اور یا کیشیا سیکرٹ سروس کے کارنام سنی ہے ۔علی عمران اور اس کے ساتھیوں نے اسرائیل اور ام ے حامی ممالک کے خلاف جو مشن مکمل کئے ہیں اس میں ا كام كرنے كے انداز، ان كے كردار اور ان كے بارے ميں ا تفصیلات موجو دہیں جس سے حمہیں ان لوگوں کو سمجھنے اور زہنیت کا پتہ حل جائے گا "۔ وزیراعظم سرجان نے کہا۔ " بہتر ہے ۔ میں پہلے اس فائل کا مطالعہ کروں گا اور اس ان لو گوں کے مزاج اور ان کے انداز کے مطابق بی ان کے بندوبست كرون كا -ريد ماسر ساؤكر في كما تو وزيراعظم سرج انبات میں سربلایا اور پھر ریڈ باسٹر ساڈکر اٹھا اور اس نے سرچ ہاتھ ملایا اور بھروہ وہاں سے نکلتا حلا گیا۔

ہ مت ۔ سیدھی طرح بتاؤ ورند میں تنہارا سر توڑ دوں گی"۔
ایا نے چرے پر غصہ لاتے ہوئے کہا۔

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کی ۔ کی ۔ میں نے کیا کیا ہے "۔ اگراں نے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

نہان صاحب سے چیف نے ہمیں مشن پر جانے کے لئے فوری ایر پورٹ پہنچنے کے لئے کہا تھا سے چیف نے ہمیں نہ مشن کے مسلم مشاق کی بہایا تھا کہ ہمیں جانا کہاں ہے ساس میں کے ساتھا کہ ہمیں جانا کہاں ہے ساس میں کے لیڈر حسب دستور آپ ہی ہیں ۔ کم از کم ہمیں یہ تو بتا ویں کہ ہمارا مشن کیا ہے اور گوسٹن جاکر ہمیں کرنا کیا ہے "سیجھے بیٹھے اور گوسٹن جاکر ہمیں کرنا کیا ہے "سیجھے بیٹھے اور گوسٹن جاکر ہمیں کرنا کیا ہے "سیجھے بیٹھے اور گوسٹن جاکر ہمیں کرنا کیا ہے "سیجھے بیٹھے اور گوسٹن جاکر ہمیں کرنا کیا ہے "سیجھے بیٹھے اور گوسٹن جاکر ہمیں کرنا کیا ہے "سیجھے بیٹھے اور گوسٹن جاکر ہمیں کرنا کیا ہے "سیجھے بیٹھے اور گوسٹن جاکر ہمیں کرنا کیا ہے "سیجھے بیٹھے اور گوسٹن جاکر ہمیں کرنا کیا ہے "سیجھے بیٹھے بیٹھے ہیں ہوں کیا ہے اور گوسٹن جا کر ہمیں کرنا کیا ہے "سیجھے بیٹھے ہیں ہوں کیا ہے اور گوسٹن جا کر ہمیں کرنا کیا ہے "سیجھے بیٹھے ہیں ہوں کیا ہوں

جس طرح تم سب من اور منزل کے بارے میں لاعلم ہو اسی مربی اس بار چیف نے محصے بھی کچھ نہیں بتا یا سچیف نے فوری طور بہتر یا بستر سمیت ایئر پورٹ بہنچنے کے لئے کہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے بلیل راسکل جوزف اور وائٹ راسکل کیپٹن حمزہ کو بھی میرے بداہ بھیج دیا تھا۔ تم تو جانتے ہو کہ یہ کس قدر کمزور دل اور شریف النفس انسان ہیں۔ تہارے چیف کا سرد لچہ سن کر میں حکم حاکم مرک مفاجات سے مصداق ایئر پورٹ بہنچ گیا تھا۔ ان دونوں کو تو بی ساتھ لانا نہیں بھولا تھا مگر بوریا بستر آغا سلیمان پاشا نے مجھے الے نہیں دیا تھا کہ میں بوریا بستر سمیٹ کر اس کی تخواہوں کا سرب دیئے بغیر کہیں غائب نہ ہو جاؤں "۔ عمران نے معصوم سے دساب دیئے بغیر کہیں غائب نہ ہو جاؤں "۔ عمران نے معصوم سے

منزل کے بارے میں ۔ انہوں نے ایئر پورٹ پر عمران سے بھی کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی گر عمران بھلاآسانی نے باتھ آنے والوں میں سے کہاں تھا۔ وہ ادھرادھر کی باتیں کا اور پھر وہ سب جیٹ جہاز میں آگئے جہاں آتے ہی عمران سخیدہ تھا۔ جہاز کو پاکیشیا سے پرواز کئے بارہ گھنٹے ہو کی تھے اور ایک کی منزل چار گھنٹوں کے فاصلے پر تھی۔

منزل چار گھنٹوں کے فاصلے پر تھی۔

"اس تہ آن کی منزل جارگھنٹوں کے فاصلے پر تھی۔

" اب تو بہا دو کہ ہم گوسٹن کیوں جا رہے ہیں "۔جولیا نے کو سخبیرہ دیکھ کر کہا۔

" سوری ۔ تم نے بھے سے کچھ کہا ہے"۔ عمران نے الیے کم اس نے جولیا کی بات سنی ہی نہ ہو۔

" میں نے کہا نہیں پو چھا ہے "۔جولیا نے کہا۔ " کیا پو چھا ہے "۔عمران نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ " بیہ کہ ہم گوسٹن میں کیوں جا رہے ہیں "۔جولیا نے منہ یوئے کہا۔

"گوسٹن میں جارہے ہیں۔ارے باپ رے۔میں نے تو نکشیں کی تھیں۔ ہم نے جہاز میں جانا تھا اور تم کہہ رہی ہو گوسٹن میں جا رہے ہیں۔ یہ گوسٹن کس سواری کا نام ہے۔ یاد آیا۔ کرانسی زبان میں گوسٹن گدھے کو کہتے ہیں۔ تو گدھے پر سوار ہیں "۔ عمران نے کہا۔ اس کے جہرے یا حماقتوں کی آنشار بہنے گئی تھی۔

# Downloaded from https://paksociety.com

ارے ۔ کک ۔ کیا کہہ رہے ہو صفدر ۔ آہستہ بولو ۔ اگر کسی فراہ میں خواہ مخواہ دہشت گرد قرار دے دیا جاؤں گا اور بل باہر کریں گے ۔ حمہیں شاید بلی کاعملہ مجھے اڑتے جہازے نکال باہر کریں گے ۔ حمہیں شاید ملم نہیں جہازاس وقت چالیس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا ہے اللہ بین جہازاس وقت چالیس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا ہے اللہ بین والوں نے جہاز کا دروازہ کھول کر تھے باہر دھکیل دیا تو سی ہے موت اور کنوارہ ہی مارا جاؤں گا ۔ اور میں نے سنا ہے کہ از اوں کا تو جنازہ بھی جائز نہیں ہوتا ۔ عمران نے خوفزدہ سے لیج

"ہونہ ۔ صفدر تھیک کہ رہا ہے ۔ سپیٹل بریف کیس تم رف سپیٹل مشنز پر ہی استعمال کے لئے ساتھ لاتے ہو ۔ اس کا مطب ہے کہ حمہیں معلوم ہے کہ ہمارا مشن کیا ہے اور ہم کہاں جا رہ ہیں "۔جولیانے اے بری طرح سے گورتے ہوئے کہا۔ لیج میں کما اور اس کی بات سن کر ان سب کے ہو نور ا مسکراہٹ آگئ۔

" یہ کسے ہو سکتا ہے کہ جیف نے تہیں مشن کی تفصیلات بتائی ہوں ۔ تم شاید ہمیں حکر دینے کی کو شش کر رہے ہو"۔ ا نے سنجیدہ لیج میں کہا۔

چکر ۔ اربے حکر تو مجھے آ رہے ہیں ۔ ایک مشن کے ابھی ا پورے نہیں ہوئے تو چیف نے دوسرے مشن کے لئے حکروں ا ذال دیا ہے ۔ حکر پر حکر کھا کر میراتو سے چ سر حکرا گیا ہے ۔ عمر نے حکروں کی مسلسل گردان کرتے ہوئے کہا۔

"عمران صاحب - ایک بات پوچھوں" - صفدر نے مسکرا، ، ، موئے کہا۔ ، ، ہوئے کہا۔

" پوچھو۔ شاید تہمارے کچھ پوچھنے سے حکروں کا یہ سلسلہ ختم جائے "۔ عمران نے معصومیت سے کہا۔

" اگر آپ کو مشن کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو آپ الد ساتھ یہ براؤن بریف کیس کیوں لائے ہیں "۔صفدر نے مسکرا۔ ہوئے کہا۔

" بریف کیس سارے ساس میں تو میرے دو جوڑے کیو۔
ایک جوڑاجو توں کاسٹیو کا سامان اور جرابیں وغیرہ ہیں "سعران ۔
ایک جوڑاجو توں کاسٹیو کا سامان اور جرابیں وغیرہ ہیں "سعران ۔
ایٹ قدموں میں رکھے ہوئے بریف کیس پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔
" بریف کیس سے کسی مشن کا کیا تعلق "سجولیانے بھی صفدر "

## Downloaded from https://paksociety.com

الم این کا حق ہر مسلمان کو ہے ۔ الحمدُند میں بھی مسلمان ہوں ملا اللہ اللہ اللہ اللہ شادی کر کے میں اپنا جنازہ تو جائز ضرور کراؤں گا"۔ الم ان نے کہا۔

و نہہ ۔ تو تم گوسٹن صرف شادی کرنے جا رہے ہو "۔ جولیا لے اللہ

باں ۔اور تم سب میرے باراتی ہو۔ تنویر میراشہ بالا بے گا اور م بران نے جان بوجھ کر فقرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا ۔اس می بات سن کر تنویر کا چرہ یکفت سرخ ہو گیا تھا جبکہ دوسروں کے می بات سن کر شویر کا چرہ کی تھی۔

رور میں کیا "۔جولیانے زیراب مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران کی بات من کر اس کے چرمے پر شادا بی سی آگئ تھی۔ اور تم میری وہ بنوگی ۔وہ ۔وہ "۔عمران نے شرباتے ہوئے کہا

اور تم میری وہ بنو لی ۔وہ ۔وہ "۔ تمران سے سرمائے ہوئے ہا تو :ولیا کارنگ اور زیادہ سرخ ہو گیا۔

تفردار اگر مزید بکواس کی تو میں حمہیں جان سے مار دوں گا"۔ "نیر جسے عمران کے فقرے پر پھٹ پڑا۔

" خاور یہ تم سے کہہ رہاہے "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" بچھ سے کیوں ۔ باتیں تو آپ کر رہے ہیں عمران صاحب"۔
الماور نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ارے تم تنویر کے پیچے بیٹے ہو۔ غلطی سے مہارا پاؤں اس کی مریر آگیا ہے "۔ عمران نے کہا تو اس کی بات سن کر وہ سب ہنس

"ارے -ارے - م - میں ج کہد رہاہوں - مجھے کچے معلوم ا ہے - اس طرح مجھے مت گھورو ورند میرے لیسینے چھوٹ جا گے"- عمران نے کہا۔ "عمران - تم سیدھی طرح بتاتے ہو یا نہیں "- جولیا نے ا

لیج میں کہا۔ "بب سباتا ہوں سبتاتا ہوں"۔عمران نے سمے ہوئے لیج

> " تو بہآؤ "۔جو لیانے اس انداز میں کہا۔ " کیا بہآؤں "۔عمران نے کہا۔

"یہی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں "۔جولیانے سر جھٹک کر کہا۔
"گگ ۔ گوسٹن ۔ ہم گوسٹن جا رہے ہیں "۔ عمران نے کہا۔
"ہونہہ ۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ ہم گوسٹن جا رہے ہیں
کیوں ۔ گوسٹن جا کر ہمیں کرنا کیا ہے "۔ جولیا نے جھلائے ہو
لیج میں کہا۔

"شادی "۔ عمران نے کہا اور اس کی بات سن کر نہ صرف ا بلکہ تنویر بھی چونک پڑا جبکہ صفدر کے ہو نوں پر بے افا مسکراہٹ آگئ تھی۔

" شادی ۔ کیا مطلب ۔ کیا بکواس کر رہے ہو"۔ جو لیانے اس طرف عصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ "ارے ۔ شادی کا مطلب بکواس کسے ہو سکتا ہے۔ شادی ج

ایما یہ بتاؤ۔ میں نے ایک ہاتھی کے سامنے دس کیلے رکھے۔

اللہ اللہ میں کیلے کھالئے تھے جبکہ دسواں کیلا اس نے نہیں کھایا تھا

اللہ میں ۔ عمران نے کہا۔

اللہ اللہ ہے یا لطیع "۔ جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔

اللہ ہو بھی لو "۔ عمران نے کندھے احکاتے ہوئے کہا۔

اللہ ہی ہی بات ہے ہاتھی کا نو کیلوں سے پسٹ بھر گیا ہوگا اس نے دسواں کیلا نہیں کھایا ہوگا"۔ صفدرنے کہا۔

اللہ اللہ نے دسواں کیلا نہیں کھایا ہوگا"۔ صفدرنے کہا۔

اللہ اللہ نے دسواں کیلا نہیں کھایا ہوگا"۔ صفدرنے کہا۔

اللہ اللہ ہے دسواں کیلا نہیں ہے "۔ عمران نے انکار میں سر ہلاتے

آ کیروہ کیلا خراب ہوگا"۔ جولیانے کہا۔ نیں ۔ یہ بات بھی نہیں ہے "۔ عمران نے کہا۔ پریقینی بات ہے کہ اس کے حصے کا دسواں کیلا تم ہی کھاگئے و کے استنویر نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار کس کے۔۔

سی لنگوروں والی عادت نہیں ہے۔ لنگوروں کی باقاعدہ ایک اِن اِن دم ہوتی ہے اور اس کی دم پر ابھی تھوڑی دیر چہلے خاور نے اللی سے پیر رکھ دیا تھا"۔ عمران نے برجستہ کہا تو تنویر نے منہ بنا ا

تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے "۔ تنویر نے کروا سا منہ بنا

" تم سب بنس کیوں رہے ہو۔ میں نے حمہیں کوئی لطبید تو م سنایا"۔ عمران نے کہا۔

"آپ کی باتیں کسی تطیفے ہے کم بھی نہیں ہوتیں "۔ صفدور " منسے ہوئے کہا۔

"اچھا۔خوشی ہوئی یہ سن کر۔ حلو اسی خوشی میں حمہیں ایک لا سنا دیتا ہوں"۔عمران نے کہا۔

"آپ ہمیں باتوں سے بہلانے کی کو شش کر رہے ہیں عمرا صاحب"۔صفدرنے کہا۔

"کیا کروں ۔ تم دودھ پیتے بچے تو نہیں ہو جہنیں فیڈر دیے" بہلایا جائے اس لیئے باتوں سے بہل جاؤ"۔ عمران نے کہا۔ "چلیں سنائیں لطیعۂ ۔اس طرح کم از کم وقت تو کٹ جائے گا خاور نے ہنستے ہوئے کہا۔

" تو دل حَبُر گردے تھام لو ساتھیو کہ اب ہے میری باری آئی ا عمران نے کہا۔

" يه لطيعن ب -جوليانے منه بناتے ہوئے كها-

" نہیں - یہ لطیفے کی بہن لطیفی تھی" - عمران نے منہ بنا۔ وئے کہا۔

" عمران صاحب -آپ بور کر رہے ہیں "۔ صفدر نے بیزاری ۔ ۔

#### ¹ Downloaded from https://paksociety.com₅ 2

ا آئی سے صفدر نے کہا۔ انہا بھائی ۔ جب تم سب بہن بھائی مجھے اس قدر پلیز کر رہے ہو میں اور جاتا ہوں سنجیدہ ۔ لیکن دیکھ لینا مجھے سنجیدہ دیکھ کر تنویر اور دو گیا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا "۔ عمران نے کہا تو اس ان دیئے۔

و نے ۔ کیپٹن حمزہ تم بتاؤہم کہاں اور کس مقصد کے لئے جا ہے۔ اس مقصد کے لئے جا ہے۔ اس مقصد کے لئے جا ہے۔ اس ۔ جو لیا نے تنگ آگر کیپٹن حمزہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ اس سے لا تعلق اور خاموش بیٹھا تھا۔

ر اس سرداور کو واپس لانے کے لئے جارہے ہیں "۔ کیپٹن حمزہ لے اس کی بات سن کرچونک لے اس کی بات سن کرچونک

تم پینتھر سے علی بابااور چالیں چوروں کی کہانی سنو۔ اتنی دیر میں ارام کر لیتا ہوں ۔ جب پینتھر کی کہانی ختم ہو جائے تو مجھے جگا اینا ۔ عمران نے سیٹ کی پشت سے سر ڈکا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔

"تم جاؤجهم میں "-جولیانے کہا-

اکیلا جاؤں یا حمارے کئے بھی تکٹ کٹالوں"۔ عمران نے کہا آ اس کی بات سن کر صفدر اور اس کے دوسرے ساتھی ہے اختیار " اچھا چھوڑو۔ تم ہی بتا دوہاتھی نے دسواں کیلا کیوں نہیں ! تھا"۔جولیانے کہا۔

"اس لئے کہ وسواں کیلا می کا تھا بعنی آر فیفیشل"۔ عمران معصومیت سے کہا تو سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔
"ایک اور ہاتھی کے سامنے میں نے دس کیلے رکھے مگر اس ایک بھی کیلا نہیں کھایا تھا بتاؤ کیوں"۔ عمران نے اس انداد

" وہ سارے کیلے نقلی ہوں گے "۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ " نہیں ۔ کیلے اصلی تھے "۔ عمران نے کہا۔

" تو پھرہاتھی کو بھوک نہیں ہوگی"۔جولیانے کہا۔دہ شایدا گزاری کے لئے عمران سے نوک جھونک کرنے پر اتر آئے تھے۔ لئے دہ عمران کی باتوں میں پوری طرح سے دلچپی لے رہے تھے۔ " یہ بات بھی نہیں ہے"۔عمران نے انگار میں سرہلاتے ہ

ہماری طرح حمہارے موال بھی احمقانہ ہیں "-جولیانے منہ: مہاری طرح حمہارے موال بھی احمقانہ ہیں "-جولیانے منہ: ہوئے کہا۔

" وہ اس کے کہ اس بارہاتھی نقلی تھا۔ نقلی ہاتھی کیلے کیے سے سکتا ہے "۔ عمران نے کہا۔

" عمران صاحب پلیز - سنجیدہ ہو جائیں اور ہمیں مشن کے با

مسكرا دييخ ـ

" کیپٹن حمزہ تم بتاؤ۔ اے تو ادھر ادھر کی باتوں کے م نہیں آتا"۔جولیانے منہ بناکر کہا تو کیپٹن حمزہ بھی مسکرا دیا ا اس نے سرداور کے اعوااور ان کے خفیہ طور پر ایکریمیا پہنچنے کی تفصیلات بتا ہیں۔

"ادہ ۔ اگر اسرائیلی ایجنٹوں نے سرداور کو اعوا کیا ہے تو م کو اسرائیل کیوں نہیں لےگئے "۔ جو لیا نے حیران ہوتے ہوئے " " وہ سرداور کو اسرائیل نہیں بلکہ اپنی کسی خفیہ لیبارٹری لے جانا چلہتے تھے جہاں وہ عالم اسلام کے خلاف ایک بار پیر گھناؤنی سازش کرنے کے لئے تباہ کن ایجاد میں مصروف ہیم عمران نے آنکھیں کھول کر کہا اور اس بار اس کے چہرے پر سنج دیکھ کر ان کے چہروں پر سکون آگیا۔ دیکھ کر ان کے چہروں پر سکون آگیا۔

"سازش اور ان کی تباہ کن ایجاد کے بارے میں تو ابھی مو نہیں ہو سکا لیکن بہرطال فارن ایجنٹس اور چند مخبروں سے خرب ہوئی معلومات سے یہ ضرور پتہ چلا ہے کہ اسرائیل کی ایک بہت اور اہم لیبارٹری جب زیرولیبارٹری کہا جاتا ہے ۔ اسرائیل سائٹس و جریرے الیسٹروگن پر کام کر رہی ہے جہاں اسرائیلی سائٹس و مسلمانوں کی تباہی کے لئے کوئی تباہ کن ایجاد میں مصروف ہیں مسلمانوں کی تباہی کے کئے کوئی تباہ کن ایجاد میں مصروف ہیں اس ایجاد میں ان کے کام میں ایک رکاوٹ آگئ تھی اور اس رکاو

امرات یا کشیائی سائنس دان سرداور بی دور کر سکتے تھے اس لئے اں نے سرداور کو اعوا کرنے اور انہیں خفیہ طور پر الیسروگن ا ۔۔ ﷺ خابروگرام پنالیااور اسرائیلی ایجنٹوں نے سرداور کو ا کے کا ایک انو کھا طریقة اختیار کیا تھا جو کیپٹن حمزہ حمہیں بتآ ا - اب ہمیں اس البیٹرو گن جریرے پر جانا ہے جہاں ہے ہمیں تعرف سرداور کو واپس لانا ہے بلکہ ان کی ایجاد سمیت اس زیرو اولی او بھی تباہ کرناہے"۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور سراگر سرداور الیسٹروگن جریرے پر ہیں اور ہمیں اپنا مشن ا و ان جزیرے پر ہی مکمل کرنا ہے تو ہم گوسٹن کیوں جا رہے ہیں ان ان جزیرہ تو گوسٹن سے سینکروں میل دور ہے ۔ ہمیں برمانن 🗚 کانی ٹن جزیروں کی طرف جانا چاہئے تھا جہاں سے ہمارا لیئے الأوكن جزيرے ميں پہنچناآسان ہوتا"۔ تنویرنے كما۔

تم اليسرُوگن جزيرے كے بارے ميں كيا جانئے ہو"۔ عمران نے ار" زير كى طرف ديكھتے ہوئے كہا۔

بن کہ ایسٹروگن جزیرہ بحرہند کے در میانی جصے میں کہیں موجود ، ایسٹروگن جزیرہ بحرہند کے در میانی جصے میں کہیں جن پر ، اس کے ارد گرد بے شمار آباد اور غیر آباد جزیرے ہیں جن پر ایل ایکریمیا اور چند جزیروں پر باچان کا ہولڈ ہے ۔ ان جزیروں اور بحتی منظوں کے لئے استعمال کرتے ہیں "۔ تنویر نے کہا۔ آم شاید پرانی باتیں کر رہے ہو تنویر"۔ عمران نے مسکراتے

اد ۔ جزیروں کو کنٹرول کر ج ہے۔ان ریڈ کمانڈوز کا نیٹ ورک اب ایکریمیا اور بورے ایشیا میں مصلا ہوا ہے جو اسرائیل کے اات کے لئے کام کرتا ہے اور ونیا بھر کی خبریں اور اہم اطلاعات الماندوز کے ذریعے چیف کو جہمجتی ہیں اور بھر چیف جس کا نام ل ب تنام اطلاعات ریڈ ماسٹرز کو لینے ذرائع سے متنقل کر دیتا ا ار بہی وہ سیاٹ ہے جہاں سے ہم جریرہ کائی من جا سکتے ہیں ۔ ہ والی ٹن میں گوسٹن سے ہی ہارک کے سپیشل جہاز جاتے ہیں ۔ ان کے اور میں وہ جریروں پر سپلائیاں ججواتا ہے ۔ ان کے الوان اطراف میں دوسرا کوئی جہاز نہیں جا سکتا "۔عمران نے کہا۔ ادد ۔ تو یہ بات ہے "۔جولیانے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا و د ماری بات سمجھ گئ ہو۔ پھراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات الا ایانک طیارے میں کوسٹن ایئر بورٹ پر لینڈ کرنے کے بارے می اعلان ہونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد طیارہ گوسٹن ایئر پورٹ پر لینڈ **لم م**یان کلیئرنس کے بعد عمران اپنے ساتھیوں کو لے کر ایئر بورٹ 🗻 اہرا گیا ہے تند کموں بعد وہ ٹیکسیوں کے ذریعے ہوٹل کارڈون پہنچ ک بہاں ان کے کرمے پہلے سے بک تھے ۔عمران ان سب کو ہوٹل کے ارب میں پہنچا کر کیپٹن حمزہ کو ساتھ لے کر باہر حلا گیا اور وہ اب ایں میں مشن کی تفصیلات پر بات چیت کرنے میں مصروف

" ان جریروں کے بارے میں، میں نے جیوگرافکس مجمو بہت پہلے پڑھا تھا۔ کیوں کیا یہ سب غلط ہے"۔ تنویر نے کہا۔ " نہیں ۔الیسرُوگن جریرے کے ارد کر دسات جریرے ہیں: يهلے ايكريميا اور باچان كا قبضه تھاليكن ان جريروں پراس قدر سم طوفان آتے تھے جس سے ایکر می اور باچانی فوج کا زبردست فا ہو جاتا تھا ۔ان کے سینکروں فوجی مارے جاتے تھے جس کی وم ا نہوں نے ان جزیروں کو خالی کر دیا تھا ۔ان کے جزیرے خالی<sup>ا</sup> کی دیر تھی کہ ان متام جزیروں پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا 🖥 لئے الیسٹروگن اور اس کے ارد کرد موجود جریروں پر اب اسرائيل كا بي مولا ہے اس لئے ہميں بہت سوچ سمجھ كر اور إ یلاننگ سے ایسٹرو گن جریرے پر جانا ہو گا"۔ عمران نے کہا سب نے عمران کی تائید میں سرملا دیا۔

"لین اس کے لئے گوسٹن آنے کی کیا ضرورت تھی۔ہم کم نزدیک کے علاقے میں بھی تو جا سکتے تھے"۔جو لیانے کہا۔
" میری اطلاعات کے مطاق الیسٹردگن جریرے اور اس ۔ گرد موجود دوسرے سات جریروں پر اسرائیل کی سپیشل آرمی ہے جے ریڈ کمانڈوز کہا جاتا ہے اور ریڈ کمانڈوز ریڈ ماسٹرز کے کام کرتی ہے۔ ریڈ ماسٹرز وو بھائی ہیں جن میں ایک کا نام ڈکاسٹو ہے اور دوسرا ریڈ ماسٹر ساڈکر ۔ ماسٹر ڈکاسٹوالیسٹروگن ج پر لینے میں ہیڈ کوارٹر میں رہتا ہے جبکہ ریڈ ماسٹر ساڈکر سمن الله المراق الله المحازون، لا نجون اور کشتیون کو ایک کمی میں اور کشتیون کو ایک کمی میں اور کشتیون کو ایک کمی مین الله کر دیتے تھے اور کسی کو ان جزیرون کی طرف میں جانے والی ہر سپلائی اس اور جسک کرتا تھا اور بھر اس سپلائی کو وہ خود اپنی الله بین بیبار شری تک جہنچا تا تھا۔

ا با م نسٹر نے پاکیشیا سیرٹ سروس اور خاص طور پر جس علی
ان ۔ بارے میں اسے بریف کیا تھا ریڈ ماسٹر ساڈکر کو ان میں
الی بیدا ہو گئ تھی ۔ وہ حیران تھا کہ پاکیشیا سیکرٹ
بال ت پرائم منسٹر اس قدر کیوں خوفزدہ ہے اور اسے اس قدر
ان اور ہے کہ یہ ایجنٹ پاکیشیائی سائنس دان کو لینے کے لئے
افران جزیرے پر آئیں گے ۔ نہ صرف وہ الیسٹروگن جزیرے سے
افران جزیرے پر آئیں گے ۔ نہ صرف وہ الیسٹروگن جزیرے سے
افران کو حاصل کرنے کی کو شش کریں بلکہ وہ زیرو

م اب ریڈ ماسٹر ساڈ کرنے پرائم منسٹری پاکیشیا سیکرٹ سروس اوس منسٹری پاکیشیا سیکرٹ سروس اوس کی اسٹر ساڈ کر کو بقین آگیا کہ پرائم منسٹرکا اور منی نہیں ہے ۔ وہ ایجنٹ واقعی ہے حد تین فعال اور المان ہے جو اپنے مقصد کے حصول کے لئے کچے بھی کر سکتے تھے ۔ اور اللہ اس بیان میں موجود علی عمران جو بظاہر احمق بنا رہتا تھا کسی اللہ یہ رائم رکھتا تھا جو ہر قسم کی سچو تیشن کو بدل دینے پر قدرت

ريد ماسر ساؤكر ريد ماسرزكا تنبرنو تهاجيه ريد ماسر نوكها اليسروگن جريرے ير موجو دريد ماسرون دكاسنو- ريد ماستر-بھائی تھاجس کی ذمہ داری جریرے اور جزیرے پرموجو د زیرولو کی حفاظت کرنا تھی ۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے اس جزیرے کی ا سے لئے اسرائیلی سائنس دانوں کی مدد سے بے پناہ سخت او رکھے تھے جس کی وجہ ہے ایک معمولی مکھی بھی ریڈ ماسٹرڈا نظروں میں آئے بغیر اس جریرے میں داخل نہیں ہو سکتی أ ریڈ ماسٹر ساڈکر الیسٹروگن کے ارد کرد موجود دوسرے جریم سمندریر نظرر کھاتھا ۔اس کی چیکنگ کا دائرہ بے حد وسیع تو نے تمام جزیروں پر ریڈ کمانڈوز تعینات کر رکھے تھے اور سم بھی ریڈ کمانڈوز لانچوں اور جہازوں میں ہر دقت موجو د رہ جانے والے جہاز، لانچوں اور کشتیوں پر نظر رکھتے تھے اور آ

ركفتأ تحابه

عمران اور اس کے ساتھیوں کے کارنامے پڑھ کر ریڈ ماسٹر کے دل میں شدید خواہش پیدا ہو گئ تھی کہ وہ خود علی عمراً اس کے ساتھیوں سے ٹکرائے اور اپنے ہاتھوں ان کو ہلاک پرائم منسٹر اور اسرائیل پریہ ثابت کر دے کہ اس سے بڑھ فعال اور طاقتور انسان کوئی نہیں ہے ۔پرائم منسٹر نے کہا تھا عمران اور اس کے ساتھیوں کو سرداور کے زندہ ہونے کی اطلا عمران اور اس کے ساتھیوں کو سرداور کے زندہ ہونے کی اطلا گئ تو وہ ہر صورت میں عہاں آئیں گے اور اس طوفان کو رہ خمہ داری ریڈ باسٹر ساڈ کر پر تھی۔

ریڈ ماسٹر ساؤکر نے کائی ٹن اور دوسرے ہمام جریروں الرث کر دیا تھا۔ پرائم منسٹر نے ریڈ ماسٹر ساڈکر کو پاکٹا موجود پہند فارن ایجنٹوں کے رابطہ نمبر بھی دے دیئے تھے جو میں عمران اور اس کے ساتھیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے ۔ الا لئے پرائم منسٹر نے پاکیشیا میں خاص انتظام کرائے تھے تا عمران اور اس کے ساتھی جب پاکیشیا سے روانہ ہوں تو وہ السٹر ساڈکر کو ان کے بارے میں رپورٹ دے سکیں اور و ساڈکر ان کا بجربور انداز میں انتظام کرسکے۔

اس وقت ریڈ ماسٹر ساڈکر کائی من جریرے پر موجود لے سیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں موجود تھا اور آرام دہ بستر پر لیا نیند سو رہا تھا کہ اچانک تیز سیٹی کی آواز نے اسے بری طم

م الركہ ديا۔ وہ ہڑبڑا كرائ بيٹھا۔ كمرے میں ايك سرخ بلب الدك لرباتھا اور تيز سيني كي آواز آرہي تھي۔

ادہ ۔ سپیشل کال آ رہی ہے "۔ ریڈ ماسٹر ساڈ کرنے سرخ بلب بار ک کرتے دیکھ کر کہا۔ وہ جلای ہے اٹھا اور پھر تیز تیز چلتا ہوا بار کرتے دیکھ کر کہا۔ وہ جلای ہے اٹھا اور پھر تیز تیز چلتا ہوا کے ایک دیوار کی جڑمیں مخصوص المائی میں دروازہ کھل کر سائیڈوں کی المائی تھی۔ ادان میں گھستا چلا گیا۔ وہاں ایک بڑا خلا منودار ہو گیا تھا۔ سلمنے اہداری تھی۔

ریا ماسٹر ساڈکر راہداری میں آیا تو اس کے عقب میں دروازہ
۱۹۰۱ء بند ہو گیا ۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا راہداری سے گزر کر ایک کمرے
کی دروازے کے قریب آگیا جو بند تھا۔ اس نے دروازے پر اپنا ہاتھ
اللہ اور کھا تو ہلکی می سیٹی کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا اور
الیہ خوبصورت اور سج سجائے کمرے میں آگیا۔

یر یڈ ماسٹر ساڈکر کا کنٹرولنگ روم تھاجہاں وہ ٹرانسمیٹروں پر ریڈ الا اور کی رپورٹیں سنتا تھا اور انہیں ہدایات دیتا تھا ۔ کمرے میں اور شین آٹو بیٹک انداز میں کام کر رہی تھیں ۔ ایک دیوار کے اللہ ایک انداز میں کام کر رہی تھیں ۔ ایک دیوار کے اللہ ایک بڑی می مشین تھی جس پر گلے کئی بلب سپارک کر رہے اس ایک بڑی ہوئی اور اس مشین کے قریب پڑی ہوئی اور اس مشین کے قریب پڑی ہوئی اللہ دی ہوئی اللہ مشین میں گلے مائیک سے ایک تیزآواز سنائی دی ۔ ریڈ ماسٹر کی مشین میں گلے مائیک سے ایک تیزآواز سنائی دی ۔ ریڈ ماسٹر کا کے مشین میں گلے مائیک سے ایک تیزآواز سنائی دی ۔ ریڈ ماسٹر

ساڈ کرنے مشین سے ایک مائیک نکال کرہائ میں لے لیا۔ " بهيلو - بهيلو - زيرو نائن زيرو نائن كالنگ - اوور " - دوسر؟ مری طرف سے البونی نے کہا۔ ے بار باریبی الفاظ دوہرائے جارہے تھے ۔اس مشین میں طاقتور اور لانگ ریخ ٹرانسمیٹر نصب تھا۔ یہ مشین ایسی تھی کی جانے والی کال مذکسی طرح کیج کی جاسکتی تھی اور مذہبی الم

> " يس مريد ماسر افتدنگ يو ماوور "مريد ماسر ساذكر ف " ماسٹر ۔ میں یا کیشیا سے البونی بول رہا ہوں ۔ اوور "۔ طرف ہے کہا گیا۔

صورت ثريس كياجا سكتاتها-

" يس البوني - كس ك كال كى ب " - ريد ماسر ساؤكر ف كر كما سالبوني كي آواز سن كروه چونك برا تها كيونكه البوني يا كا اسرائیل کا فارن ایجنٹ تھا جس کی پرائم منسٹرنے عمران اور ا ساتھیوں پر نظرر کھنے کی ڈیوٹی لگار تھی تھی۔

" باس - ایک اہم اطلاع ہے - عمران اسے ساتھیوں گوسٹن روانہ ہو گیا ہے ۔اوور "۔دوسری طرف سے البونی نے " گوسٹن سکیا مطلب سروہ گوسٹن کیا کرنے گیا ہے ۔ ریڈ ماسٹر ساڈ کرنے چونکتے ہوئے کہا۔

" میں نہیں جانبا ماسڑ۔ میں سپیٹل سرچنگ ریزے عمر اس کے ساتھیوں کی مسلسل نگرانی کر رہاتھا۔ عمران اور ا ساتھی تھے ایئر یورٹ پرنظرآئے تھے۔ پھر میں نے انہیں طیار

اوا، وقي ديكها ساير يورث سے ميں نے معلومات حاصل كي تو 🗸 معلوم ہوا کہ وہ گوسٹن جانے کے لئے روانہ ہوئے ہیں ۔ اوور "۔

اليا وه مسك اب مين بين -اوور" -ريد ماسر ساذكر في يو حها -اں کا ابھ بے حد تمزتھا۔

· عمران کے علاوہ اس کے سبھی ساتھی میک اپ میں ہیں ماسٹر۔ الدند دوسري طرف سے كما كيا۔

ادہ ۔ کیا حمیس معلوم ہے کہ وہ گوسٹن میں کہاں اور کس کے اس بارہے ہیں -اوور "-ریڈ ماسٹر ساؤکرنے کہا-

س نے اپنا ایک آدمی آرشل اس طیارے میں موار کرا دیا ہے۔ الدات آپ کا بنسر دے دیا ہے۔ وہ گوسٹن میں ان کی نگرانی کرے اوگ جہاں بھی جائیں گے وہ خو دی آپ کو رپورٹ دے دے۔ 1. اور "-البوني نے كما-

م ہونہد ۔وہ گوسٹن کے لئے کب روانہ ہوئے تھے ۔اوور "۔ریڈ مام ساڈ کرنے کہا۔

ا انہیں یا کیشیا سے روانہ ہوئے کئ گھنٹے ہو بھی ہیں ماسڑ۔اب و و اکوسٹن چمنجنے بی والے ہوں گے ۔اوور "۔البونی نے جواب دیتے

ا انہیں روانہ ہوئے کئ گھنٹے ہو بھے ہیں اور تم اب مجھے اطلاع ا ن رہے ہو ۔ نائسنس ۔ اوور "۔ ریڈ ماسٹر ساڈکر نے غراتے ہوئے

كماس

" سوری ماسڑ۔ میرا سپیٹل ٹرانسمیٹر خراب ہو گیا تھا۔ ا ٹرانسمیٹر حاصل کرنے میں مجھے وقت لگ گیا تھا۔ اوور "۔ و طرف سے البونی نے گھرائے ہوئے لیج میں کہا۔

" وہ کن حلیوں اور کن ناموں سے جہاز میں سفر کر رہے۔
اوور"۔ ریڈ ماسٹر ساڈکر نے کہا تو البونی نے اسے عمران اور ام
ساتھیوں کے حلیئے بتانا شروع کر دیئے اور اس نے ان کے نام
بھی بتا دیا تھا جن ناموں سے عمران اور اس کے ساتھی جہاز مم
کر رہےتھے۔

" اوے ۔ میں خود ہی انہیں دیکھ لوں گا۔ ادور اینڈ آل" ماسڑ ساڈ کرنے سرجھٹک کر کہااور اس دوسری طرف سے جوام بغیراس نے ٹرانسمیڑآف کر دیا۔

"ہونہہ ۔ انہیں گوسٹن روانہ ہوئے کئ گھنٹے ہو چکے ہیں نانسنس نجھے اب اطلاع دے رہا ہے ۔ اب تک تو ان کا گوسٹن کیا کرنے گئے ہیں ۔ أ گوسٹن کیا کرنے گئے ہیں ۔ أ سرداور کو حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں تو انہیں سیدھا کا فی جریرے پر آنا چلہئے تھا۔ پھر گوسٹن جانے کا ان کا کیا مقصد ہم جہرے پر آنا چلہئے تھا۔ پھر گوسٹن جانے کا ان کا کیا مقصد ہم جہرے پر شدید پر بیشانی کے آثار تھے ۔ وہ چند کے سوچتا رہا پھروہ اچرا۔ اس چھل ہوا۔

ادہ - اوہ - میں سمجھ گیا - وہ لوگ گوسٹن میں تقیناً ہارک کے اے اے ہوں گے ہارک جو الیسٹروگن اور دوسرے جربروں کے لئے الل سپلائی بھیجتا ہے - وہ لوگ لازماً ہارک تک پہنچنے اور اس پر اللہ اللہ کا اللہ کہ وہ فریکونسی سیٹ کر کے اللہ کا ال

بہیلو ۔ ہیلو ۔ آرشل کالنگ فرام گوسٹن ۔ اوور ﴿۔ سپیکر سے انکی سے آرشل کالنگ فرام کوسٹن ۔ اوور ﴿ سپیکر سے انکی سز آواز سنائی دی تو آرشل کا نام سن کر ریڈ ماسٹر ساڈکر بری المرن سے چو نک بڑا۔

یں ۔ ریڈ ماسٹر ٹو افنڈنگ یو ۔ اوور "۔ ریڈ ماسٹر ساڈکر نے ایک بنن آن کر سے کر خت کیج میں کہا۔

"اوہ ماسٹر میں آرشل بول رہا ہوں میرے بارے میں آپ کو ارد نائن زیرو تائن نے رپورٹ وے وی ہو گی ۔ اوور "۔ دوسری المرف سے آرشل کی پرجوش آواز سنائی دی ۔

اپنے بارے میں تفصیل مت بتاؤ نانسنس سید بتاؤ جن لوگوں کی نگرانی پر مہیں مامور کیا گیا تھا وہ کہاں ہیں۔ اوور "سریڈ ماسٹر مائر نے بری طرح غزاتے ہوئے کہا۔

" اوہ یس ماسڑ ۔ میں نے آپ کو انہی کے بارے میں رپورٹ

ال ادرادن کی طرف جا رہا تھا۔ اس کرشل بلازہ میں میرا ایک اللین ہے ۔ میں نے سوچا کہ آپ کو مہیں سے رپورٹ دے اور اور اسارشل نے کہا۔

. جہیں ہوٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جہاں ہو وہیں ) ۔ ان او گوں کو اب میں خود سنجمال اوں گا۔ اوور \* ۔ ریڈ ماسڑ ا کے کہا۔ ۔ کہا۔

١١٠ ] اسر اوور " - آرشل نے مؤدبانہ لجے میں کہا-

ا تم نیج اپن فریکونسی اور فون نمبر نوث کرا دو ۔ اگر ضرورت کی جہا ہے جہا کہ میں خودکال کر لوں گا۔ اودر ۔۔ ریڈ اسٹر ساڈکر نے کہا اولی نے اسٹر ساڈکر نے کہا اولی نے اسے فریکونسی اور فون نمبر نوث کروا دیا اور پھر ریڈ ماسٹر الر نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا ۔ ٹرانسمیٹر آف کر اولی افرانسمیٹر آف کر اولی انتخا اور تیزی سے سائیڈ پر پڑی ہوئی ایک میزکی طرف آگیا اور ناتھ رنگوں کے فون سیٹ رکھے ہوئے تھے ۔ ریڈ ماسٹر الکے ایک فون کا رسیور اٹھایا اور جلدی سے نمبر پریس کرنے اگر نے ایک فون کا رسیور اٹھایا اور جلدی سے نمبر پریس کرنے

ایں ہارڈ کلب "۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک کرخت آواز سنائی

الماسر أو سيكنك "مريد ماسر ساؤكر في عزابث آمير ليج مين

المان مراتا ہوں " میں باس سے آپ کی بات کراتا ہوں "۔

دینے کے لئے کال کر ہے ۔ دہ لوگ اس وقت ہو ٹل کار دورا موجو دہیں ۔ اوور "۔ دوسری طرف سے آرشل نے جواب دیجے

" ہوٹل کارڈون سیبی نام بہآیا ہے تم نے ساوور "سر ملے ا ساڈکر نے ہوٹل کا نام دوہراتے ہوئے کہا۔

" یس ماسڑ۔ وہ لوگ ہوٹل کارڈون کے کمرہ نمبر تہیں، ایک بہتیں اور تینتیں میں موجو دہیں ۔ البتہ عمران اپنے ایک ساتھ کے کر ہوٹل سے باہر آکر ایک میں موارہوا تھا۔ میں نے اس کا تعاقب کرنے کی کو مشش کی تھا یہ انہیں اپنے تعاقب کا علم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ وہ شاید انہیں اپنے تعاقب کا علم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ وہ کھے ڈاج دے کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ۔ اوور \*۔ آرشل جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ہونہد ۔ اس کے باقی ساتھی جو ہوٹل میں ہیں کیا دورا ناموں اور علیوں سے ہوٹل میں تھہرے ہوئے ہیں جن ناموں علیوں سے انہوں نے سفر کیا تھا ۔ اوور " ۔ ریڈ ماسٹر ساؤکر نے کہا ا " یس ماسٹر۔ اوور " ۔ آرشل نے کہا۔

" ٹھیک ہے ۔ تم اس دقت کہاں ہو ۔ اوور ، ۔ ریڈ ماسٹر سا نے پوچھا۔

" میں اس وقت ایک کمرشل بلازہ میں ہوں ماسڑ۔ جہاں: عمران اور اس کا ساتھی مجھے ڈاج دے کر نکلے تھے۔ اب میں وا

یں ماسٹر ۔ میں سمجھ رہا ہوں ۔ لیکن ماسٹریہ پاکیشیائی ایجنٹ بی اون ہیں اور وہ الیسٹروگن جریرے پر کیوں جانا چاہتے ہیں "۔ ادک نے حرت بحرے لیج میں کہا۔

ان کا تعلق پاکیشیا سیرٹ سروس سے ہے اور ان کا مقصد مہا وگن جزیرے پر موجو د زیرولیبارٹری کو تباہ کرنا ہے"۔ ریڈ ماسٹر ماذکر نے کہا۔

اوہ ۔ اگر وہ واقعی پاکیشیا سیرٹ سروس سے تعلق رکھتے ہیں تو پر ان کی ہلاکت بہت ضروری ہے ماسڑ۔ میں ان کے کار ناموں سے فی طرح سے آگاہ ہوں ۔ ایک بار وہ جس کام کی ٹھان لیتے ہیں اسے امام تک بہنچائے بغیر چین نہیں لیتے ۔ آپ بے فکر رہیں ماسڑ۔ میں می اور اسی وقت لینے آدمی ہوٹل کارڈون بھیج دیتا ہوں ۔ ہم اس ولل کو میزائلوں سے اڑا دیں گے تاکہ ان میں سے کسی ایک کے دوسری طرف سے یکھت ہو کھلائے ہوئے لیج میں کہا گیا اور میں پر ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی اور چند کمحوں بعد رسیور میں سپاٹ آواز سنائی دی۔

" ہارک بول رہاہوں ماسڑ۔ حکم "۔ دوسری طرف سے کہا گا " ہارک ۔ کیا فوری طور پر حمہارے آدمی ایک ہوٹل کو بمول اڑا سکتے ہیں "۔ریڈ ماسڑ ساڈ کرنے کہا۔

"ہوٹل کو بموں سے اڑانا ہے۔ کیا مطلب میں سیحا نہیں ا آپ کس ہوٹل کی بات کر رہے ہیں "۔ دوسری طرف سے ہارک چونگتے ہوئے اور حیرت بھرے لیج میں کہا۔

" گوسٹن میں کارڈون نامی ایک ہوٹل ہے جس میں پاکیشا چند خطرناک ایجنٹ موجو دہیں ۔ میں چاہتاہوں کہ تم ان کے فا فوری طور پر کارروائی کر کے اس ہوٹل کو بموں سے اڑا دو تاکا پاکیشیائی ایجنٹوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ نچ سکے "۔ ریڈ ساڈکر نے کہا۔

"ان ایجنٹوں کی تعداد کتنی ہے ماسٹر"۔ہارک نے کہا۔
" ان ایجنٹوں کی تعداد آتھ ہے اور وہ اسرائیلی کاز کو نقد پہنچانے کے لئے آئے ہیں ۔ان کا ٹارگٹ ایسٹروگن جریرہ ہے اللہ کے لئے وہ فاص طور پر جہاری مکاش میں گوسٹن چہنچ ہیں ۔ تم چ الیسٹروگن اور دوسرے جریروں کے لئے سپیٹل سپلائیاں مہیا کر ہواس لئے وہ لاز اُ تم تک چہنچنے کی کوشش کریں گے اور ہو سکتا ہواس لئے وہ لاز اُ تم تک چہنچنے کی کوشش کریں گے اور ہو سکتا

و الله سے نکل کر عمران نے ایک نیکسی روکی اور ڈرائیورکی میڈ والی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا جبکہ کیپٹن حمزہ پچھلی مدر بیٹھ گیا تھا۔

الما اسکوائر " مران نے فیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا الما اور نے اخبات میں سربالما کر فیکسی آگے بڑھا دی ۔

' برنس ہمارا تعاقب ہو رہا ہے " معوثی دور جانے کے بعد بان میں کہا۔

بلن مزہ نے عمران سے مخاطب ہو کر فرانسیسی زبان میں کہا۔

' بی جانتا ہوں ۔ یہ خص پاکیشیا سے ہی ہمارے ساتھ ہے ۔

ہاری کے لئے تو باہرآیا ہوں " معمران نے کہا۔

'کیااسے اٹھانا ہے پرنس " میپٹن حمزہ نے کہا۔

'کیااسے اٹھانا ہے پرنس " میپٹن حمزہ نے کہا۔

'نہیں ۔ بنک اسکوائر سے کچے فاصلے پر میں حمہیں اٹار دوں گا ۔ یہ بہیں ۔ بنک اسکوائر سے کچے فاصلے پر میں حمہیں اٹار دوں گا ۔ یہ بہیں ۔ بنک اسکوائر سے کچے فاصلے پر میں حمہیں اٹار دوں گا ۔ یہ بہیں ۔ بنک اسکوائر سے کچے فاصلے پر میں حمہیں اٹار دوں گا ۔ یہ بہیں ۔ بنگ اسکوائر سے کچے فاصلے پر میں حمہیں اٹار دوں گا ۔ یہ بہیں ۔ بنگ اسکوائر سے کھی فاصلے پر میں اسے ڈاج دے کر

بجنے کا ایک فیصد بھی چائس نہ رہے "۔ دوسری طرف سے ہارک جلدی سے کہا۔

" گڈ سکام ہوتے ہی تجھے اطلاع دے دینا"۔ ریڈ ماسٹر ساؤکو کہا۔

" اوکے ماسٹر "۔ دوسری طرف سے ہارک نے کہا تو ریڈ اِ ساڈکر نے اطمینان مجرے انداز میں رسیور رکھ دیا۔

" ہارک بے حد ہوشیار آدمی ہے وہ یہ کام کر گزرے گا۔ اس ہاتھوں عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی طرح نہ نیج سکیں گے ہاتھوں عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی طرح نہ نیج سکیں گے ریڈ ماسٹر ساڈکر نے کہا اور مجروہ اٹھ کھرا ہوا اور اطمینان سے چلا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔

اں میکسی کے پیچھے حلو"۔ کیپٹن جزہ نے کہا۔ ایلن صاحب "۔ فیکسی ڈرائیور نے اس کی بات سن کر کچھ کہنا

ایا ایا اسٹیٹ مجرم موجود ہے ۔ میں اس کا تعاقب کرنا چاہتا ہوں ایا ایا اسٹیٹ مجرم موجود ہے ۔ میں اس کا تعاقب کرنا چاہتا ہوں ای لرد ۔ اگر وہ نکل گیا تو خمہیں لینے کے دینے پڑجائیں گے ۔ ۔ اگر ن نکل گیا تو خمہیں لینے کے دینے پڑجائیں گے ۔ ۔ اگان نمزہ نے سخت لیج میں کہا تو سپیشل ایجنسی کا سن کر شیکسی این نمزہ نے سخت لیج میں کہا تو سپیشل ایجنسی کا سن کر شیکسی ایر ایک کھلا گیا ۔ اس نے جلای سے شیکسی اس گرے سوٹ والے ایس کی پیچھے لگا دی ۔

استیاط ہے ۔اے خبر نہ ہونے پائے کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ۔ کیپٹن حمزہ نے کہا تو شیسی ڈرائیور نے اشبات میں سربلایا اور رہ اس شیسی ہے خاصے فاصلے پر رہ کر کمال ہوشیاری ہے اس کا الب کرنے لگا ۔ ایک کمرشل علاقے میں آتے ہی عمران واقعی ہیں ذائے دے کر نکل گیا تھا لیکن کمیپٹن حمزہ بدستور اس گرے بیں ذائے دے کر نکل گیا تھا لیکن کمیپٹن حمزہ بدستور اس گرے نا اور پھر اس نے ایک فیلس پر جا کر عمران کی شیسی ملاش کرتا رہا اور پھر اس نے ایک اس پر جا کر عمران کی شیسی ملاش کرتا رہا اور پھر اس نے ایک ایک بڑا نوٹ ایک کرتا ہو اور اپن شیسی کے ایک بڑا نوٹ کی بیٹن حمزہ نے جیب سے ایک بڑا نوٹ لیک ڈرائیور کو دیا اور شیسی سے باہر آگیا۔

نکل جاؤں گا۔ تم اس کی نگرانی کر نا اور پیہ معلوم کر نا کہ پیہ کہالا ے - عمران نے کہا تو کیپٹن حمزہ نے اثبات میں سربلا دیا بنک اسکوائر کاموڑ مڑتے ہی عمران نے سیسی رکوائی تو کیپٹو تنزی سے باہرنکل گیا۔ جسے ی کیپٹن حمزہ میکسی سے باہر نکلا نے میکسی ڈرائیور سے کہہ کر میکسی آگے بڑھا دی ۔اس سے 🗗 ان کے تعاقب میں آنے والی شیکسی اس طرف مرتی کیپٹن حمروا ے فٹ یاتھ پر چڑھ کر ایک دکان کی آڑ لے چکا تھا ۔ عمرالا میکسی کھے دور لے جا کر رکوا لی تھی تاکہ کیپٹن حمزہ کو میکم كرنے اور تعاقب كرنے والے كا تعاقب كرنے كاموقع مل سكے و عمران کی ٹیکسی رکتے ہی اس سے کچھ فاصلے پر تعاقب کرنے نے بھی ٹیکسی رکوالی تھی۔ کمیٹن حمزہ نے اسے دکان کی آڑے لیا تھا ۔وہ دبلا پہلا سا نوجوان تھا اور اس نے کرے کر کا سوما ر کھا تھا۔ کیپٹن حمزہ نے ادھرادھر نظریں دوڑا میں تو اسے فعا کے دوسرے کنارے پر ایک میکسی نظر آئی اور وہ تیزی سے میک طرف بڑھ گیا۔ عمران نے شاید کیپٹن حمزہ کو ٹیکسی میں بیش لیا تھا کیونکہ جسیے ہی کیپٹن حمزہ فیکسی میں بیٹھا عمران کی فیکس بڑی تھی اور اس میکسی کے چلتے بی گرے سوٹ والے کی جمی حرکت میں آگئ۔ " حی صاحب "۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کیپٹن حمزہ سے مخاطب

ام العادية -

اللیس کے دروازوں پر فلیٹس کے ہمر لکھے ہوئے تھے۔ گرے الا جس فلیث میں گیاتھا اس فلیث کا ہمرچو بیس تھا۔ کیپٹن الروان فلیٹ کو دیکھتے ہوئے آگے برصاً علا گیا۔ اس نے گرے الدن والے كا محكانہ ويكھ ليا تھا۔اب وہ اس كے بارے ميں عمران ل بنانا چاہنا تھا۔ عمران سے رابطہ کرنے کے لئے اس کے پاس بھی اان زاسمیر تھا مگر وہ کسی ایسی جگہ کی مکاش میں تھا جہاں سے وہ المران كو كال كر سكماً اے سلمنے الك كاريدور نظر آيا - كاريدورك ما ینے کی دیوار پر ٹوائلٹس لکھا ہوا تھا۔شاید فلیٹوں کے ملینوں کے لى فليوں كے باہر مشتركه نوائلش بنے ہوئے تھے - يه ديكھ كر کین حمزہ تنزی سے اس طرف بڑھ گیا ۔ تعوری دیر میں وہ ایک واللك مين شرائسمير يرعمران كوكال كررباتها -اس في ثوائلك كا ل کھول دیا تھا تاکہ اس کی آواز باہر نہ جاسکے۔ " سلو \_ سلو \_ بلک سینتم کالنگ \_ اوور " \_ کیپٹن حمزه نے کہا \_

" ہملو ۔ ہملو ۔ بلک چینتھر کالنگ ۔ اوور "۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔
" یس ۔ پرنس آف ڈھمپ سپیکنگ ۔ اوور "۔ رابطہ ہوتے ہی مران کی مخصوص آواز سنائی دی۔

" پینتم بول رہا ہوں پرنس ۔ اوور "۔ کیپٹن حمزہ نے واچ رائسیٹر کو منہ کے قریب کر کے کہا۔

یں پینتھر ۔ کہاں ہے وہ آدمی ۔ اوور "۔ عمران نے پو چھا تو لیٹن حمزہ نے اس کمرشل بلازہ اور اس فلیٹ کے بارے میں عمران كماب

"باقی تم رکھ لو "۔ کیپٹن حمزہ نے کہا تو شیسی ڈرائیور
کر رہ گیا۔ شاید اتنی بڑی سب کی اسے خواب میں بھی توقع نہا
گرے سوٹ والا کمرشل بلازہ کی طرف بڑھا جارہا تھا۔ کیپٹن اللہ سے مناسب فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے تھا۔ کمرشل بلازہ کے فار تے فلور اور بیسمنٹ میں شاپس اور مختلف کمپنیوں کے دفاتر تے فرسٹ فلور سے اوپر آٹھویں فلور تک رہائشی فلیٹس بنے ہونے فرسٹ فلور سے اوپر آٹھویں کی طرف جارہا تھا۔ شاید وہ اوپر کے اس جانا چاہتا تھا۔

اے سروصیاں چڑھے دیکھ کر کیپٹن حمزہ بھی چند کمے توقا بعد سروصیاں چڑھے لگا ۔ فرسٹ فلور پر آتے ہی گرے سور دائیں طرف مڑ گیا تھا جہاں رہائشی فلیٹس تھے ۔ وہاں خاصے ا جارہے تھے اس لئے کیپٹن حمزہ اس گرے سوٹ والے سے نظر اوپر آگیا تھا اور بھروہ ایک کارنر پر رک کر اوحر ادھر ٹیلنے کے گرے سوٹ والے کو دیکھنے لگا جو کافی آگے جا کر ایک فلید دروازے بررک گیا تھا۔

اس نے دروازے پر دستک دی تو چند کموں بعد دروازہ کا اس میں سے ایک اور نوجوان باہر آگیا۔ گرے موٹ والے سے سے ہاتھ ملایا اور پھروہ دونوں فلیٹ میں حلے گئے اور فلیٹ کا دوا بند ہوتے ہی کیپٹن حمزہ نے اس ط

اں نال کی ہول سے نگا کر پیش کا بین دبا دیا۔ پیش کی نال سے اللہ اور فلیٹ میں تیزی سے چھیل گیا۔
اللہ ان نے پیش جیب میں رکھا اور دوسری جیب سے ایک پن نکال
اللہ ان فامنہ کی ہول سے نگا دیا۔ اس نے پن کا بین چھے سے پش کیا

بن سے سرخ رنگ کی دھارسی نکل کر لاک پر بڑی اور لاک یکھت

مل کیا۔ عمران نے ہنیڈل کر کھمایا تو دردازہ بمکی سی آواز کے مان کیا۔

سانس روک کر اندر آجاؤ "۔ عمران نے دروازہ کھول کر اندر اللہ ہوئے ہوئے ہوئے کہا تو کیپٹن حمزہ سانس روک کر اندر داخل ہو اللہ اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے کے اوپر لگی ہوئی چشخی چرہا اللہ ۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ایک سٹور روم پر مشتمل تھا ۔ وہاں ایک ملک ردم میں دو افراد صوفوں پر مڑے توے انداز میں پڑے تھے ملک ردم میں دو افراد صوفوں پر مڑے توے انداز میں پڑے تھے میں میں موار اس فلیٹ کا کھی معلوم ہوریا تھا۔

المران اور لیپٹن حمزہ نے دوسرے کمروں میں جھانک کر دیکھا کی دہاں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا ۔ اس لمح عمران کی گئر دہاں ان دونوں کے حوا اور کوئی نہیں تھا ۔ اس لمح عمران کی گئرول کھر ارے سوٹ والے کے قریب پڑے ہوئے ایک ریموٹ کنٹرول المالے پر پڑی تو اس نے جھک کر اس آلے کو اٹھا لیا۔

الم الے پر پڑی تو اس نے جھک کر اس آلے کو اٹھا لیا۔

نی ہنڈرڈ ٹرانسمیٹر ۔ اوہ ۔ تو اس نے بی ہنڈرڈ ٹرانسمیٹر پر کسی کے بات کی تھی "۔ عمران کے منہ سے نکلا اور اس نے اس آلے کے

کو بنا دیا جس میں گرے سوٹ والا گیا تھا۔ " ٹھیک ہے ۔ تم وہیں رکو میں متہارے پاس آ رہا اوور"۔ عمران نے کہا۔ " میں پرنس ۔اوور"۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔

" اوے ۔ اوور اینڈ آل "۔ عمران نے کہا اور اس کے سر ابطہ ختم ہو گیا۔ کیپٹن حمزہ نے ٹرانسمیڑ آف کیا اور پھر مطمئر میں ٹوائلٹ سے باہر آگیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا فلیٹ ہنر، کے قریب سے گزرتا ہوا سردھیوں کی طرف آگیا۔ تقریباً پندر بعداس نے عمران کو سردھیاں چڑھتے دیکھا۔

" کس فلیٹ میں گیا ہے وہ "۔عمران نے کیپٹن حمزہ کے ا ریو چھا۔

"فلیٹ منبرچو بیس "۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔
"گڈ ۔ آؤ ذرا اس سے دو دو ہاتھ کر لیں "۔ عمران نے
راہداری کی طرف چل پڑا ۔ کیپٹن حمزہ اس کے ساتھ تھا ۔
فلیٹ منبرچو بیس کے دروازے کے پاس آگئے ۔ دروازہ بد "
تھا۔اس طرف راہداری ضالی تھی ۔البتہ سیڑھیوں کی طرف لو اسے تھے ۔ عمران کے کہنے پر کیپٹن حمزہ اس انداز میں کھڑا ہو

سرحیوں کی طرف آنے جانے والے لوگ عمران کو نہیں دبا

عمران نے جیب سے ایک چھوٹا اور پتلی سی نال والا پیٹل

ں انداز میں لیسٹ دیا کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ حرکت مذکر ا

ممران نے میزیریژا ہوا ریموٹ کنٹرول اٹھایا اور اس سے سائیڈ اوبوار کے یاس مزیر موجود ٹی وی آن کر دیا۔ ٹی وی پر میوزیکل ار ام میل رہا تھا ۔ عمران نے اس کی آواز برصا دی مبال تک کہ الا اس قدر تیز ہو گئ کہ فلیٹ میوزک کی تیزآواز سے گونج اٹھا۔ الن شرہ مجھ گیا تھا کہ عمران نے ٹی وی کی آواز جان ہوجھ کر مالى ب - وه شايد اس كرے سوك والے يرتشد وكرنا جابيا تھا-تن میوزک کی وجہ سے اس کی چیخیں فلیٹ سے باہر نہ جا سکتی میں ۔ عمران نے کیپٹن حمزہ کو اشارہ کیا تو کیپٹن حمزہ نے صوفے ل عقب میں جا کر دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا لا لموں بعد اجانک گرے سوٹ والے کے جسم کو ایک زور دار ملا اگا اور اس کے جسم میں حرکت ہونے لکی ۔اس کے جسم میں اکت ہوتے ویکھ کر کیپٹن حمزہ نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹالئے ل ۔ کرے سوٹ والے نے کراہتے ہوئے آنگھیں کھول دیں ۔اس لله ،وش میں آتے ہی لاشعوری طور پراٹھنے کی کو شش کی مگر بندھا ائے کی وجہ سے وہ الک انج بھی نہ ہل سکا تھا۔

یہ سید کیا ۔ مجھے کیوں باندھا گیا ہے۔ اور تم ۔ تم "۔اس نے الملائے ہوئے لیج میں کہا اور پھر جسیے ہی اس کی نظر سلمنے صوفے بیٹنے ہوئے ہوئے ہمران پر بڑی تو اس کی آنگھیں حیرت سے بھیلتی جلی

چند بٹن دیائے تو آلے پر لگی ہوئی ایک چھوٹی سی سکرین روشن گئ اور اس پر ایک فریکونسی تمودار ہو گئ جس کے نیچے ریڈ ماس ساڈکر کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔

" ہونہہ ۔ تو مرا اندازہ صحح تھا ۔ یہ تخص ریڈ ماسڑز کے لئے ا كرتا ہے اور اس نے ابھى ابھى ريڈ ماسٹرز كے ريڈ ماسٹر ٹو ساؤكر . بات کی تھی "۔ عمران نے خو د کلامی کرتے ہوئے کہا۔ یہ ایک جو ساخت کا ٹرانسمیڑتھا جس پر فریکونسی فیڈ کر کے کال کرنے والے نام بھی لکھا جا سکتا تھا۔ کال آنے پر اور جانے پر فریکونسی کے سا كال كرنے والے كا نام بھى آن سكرين ہو جاتا تھا جسے آج كل. مو بائکزیر ہوتا تھا۔عمران نے ٹرانسمیٹر جیب میں ڈال لیا۔ " اے ہوش میں لاؤ "۔عمران نے کیپٹن حمزہ سے مخاطب ہو کما تو کیپٹن حمزہ نے اخبات میں سر ہلایا اور کرے سوٹ والے طرف بڑھ آیا ۔اس نے کرے موٹ والے کو اٹھا کر صوفے پر : دیااور دومرے تخص کو اٹھا کر ایک صوبے کے پیچیے ڈال دیا۔ " ہوش میں لانے سے پہلے اسے باندہ دو تاکہ یہ شرافت ۔ مرے سوالوں کے جواب دے سکے "۔عمران نے کہا۔ " کیں پرنس "۔ کمیپٹن حمزہ نے کہااور پھروہ کمرے میں موجو دیس کی طرف بڑھ گیا ۔اس نے بستریریژی ہوئی جادر اٹھائی اور اسے پھ كر اے رسى كى طرح بل دينے لگااور كھراس نے اس رسى ہے كريہ سوٹ والے کے ہاتھ یاؤں باندھ دیہتے اور رہی کو صوفے کے گر

كك - كيا مطلب - يه كون ب اورتم - تم دونوں يمال كيا الم أ أ بو " ولس في مكلات بوف كما-الناخة احباب محجم على عمران ايم ايس سي- دي ايس سي (آكسن) الم نام سے جلنے ہیں اور تم جسے لوگوں میں، میں موت کے نام 🚗 بہانا جا آیا ہوں ۔ یہ سینتھرہے اور پسینتھر جنگلوں میں رہنے والے چیستے ا کنتے ہیں جو اپنے شکار کی چیر پھاڑ میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔اس لئے 🛊 یو نیوں اس کا محجے تصحیح اور سے جواب دے دینا۔ پینتھر سے اور جموث کی تنہ کرنا جانتا ہے ۔ تہمارے منہ سے جھوٹ نکلاتو یہ اپنا چر پھاڑ الم نے کا کام شروع کر دے گا ۔ یہ پہلے حمہارے گال چیرے گا، بھر الک کافے گا اور بھر حمہارے وونوں کان جراوں سمیت غائب ہو ماس کے ۔اس کے بعد یہ ایک ایک کر کے جہاری دونوں آنکھیں لال دے گا"۔ عمران نے سفاکانہ کیج میں کہا۔ تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو "-اس نے عمران کی ما ب خوفردہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ۔ میں مجہیں ہنسانے کی کوشش کر رہا ہوں "۔ عمران ئے منہ بناتے ہوئے کہا۔

تم کیاچاہتے ہو "-اس نے خوف سے تھوک نگل کر کہا-جہارا نام کیا ہے "- عمران نے کہا-"بتایا تو ہے میرا نام بروکس ہے" -اس نے کہا-اس کمح کیپٹن کئیں ۔ دیمہ ترین برید میں ر

"تت-تم"-اس نے ہمکاتے ہوئے کہا۔
"ہاں ۔ پہچان گئے مجھے "-عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" نن - نہیں - کون ہوتم -اور تم یہاں کسے آگئے ہو -اور دوست روگر کہاں ہے"۔ گربے موٹ دالے نے خود کو سنجل لغ کوشش کرتے ہوئے کہا۔

" جہارے دوست کو میرے ساتھی نے ہلاک کر کے سنور وا میں چھینک دیا ہے اور اب جہاری باری ہے" ۔ عمران نے کہا۔ " کک ۔ کیا مطلب۔ ہلاک کر دیا ہے ۔ میرے دوست کو ہلاً کر دیا ہے ۔ مگر کیوں"۔ اس نے چیخے ہوئے کہا۔

جہارے کیوں کا جواب میں جہیں بعد میں، دوں گا - پہلے ا نام بناؤ"۔ عمران نے کہا ۔ اس نے جیب سے ایک پہلا سا خنجر نکا لیا اور اس کی دھار پر اِنگلی بھیرنے لگا۔

" مم -میرا نام بروکس ہے - بروکس ولسن "-اس نے عمران ہے" ہاتھ میں خنجر دیکھ کر خوف بھرے لیج میں کہا۔

" پینتھر۔ یہ خجر لو اور اس کے قریب آ جاؤ"۔ عمران نے کہا ا کیپٹن حمزہ گرے سوٹ والے کے عقب سے نکل کر اس کے سامعے گیا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر عمران سے خنجر لے لیا۔ دوسرے نوجوال کو وہاں دیکھ کر گرے سوٹ والے کے چہرے پر سراسمیگی ہی پھیلا گئ تھی۔

الها بن کیا تھا۔آرشل ان کی سفاکی دیکھ کر اس قدر ہراساں ہو گیا مما ایس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس نے ریڈ ماسٹر ساڈکر کو ان کے کم ان بہنچنے کی خبر دے دی تھی۔

گڈ ۔ اب یہ بتاؤریڈ ماسٹر ساڈکر کہاں ہے"۔ عمران نے کہا۔ دہ کائی من جربیرے پر ہے اور وہیں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے"۔ ارشل نے جواب دیا۔

کیا تمہیں کائی ٹن یا الیسٹروگن جزیرے کے بارے میں معلوم ہے۔وہ کہاں ہیں اور ان کا حدود اربعہ کیا ہے "۔ عمران نے پوچھا۔
"نہیں ۔ میں آج تک ان جریروں کی طرف نہیں گیا"۔آرشل نہیں ۔ میں آج تک ان جریروں کی طرف نہیں گیا"۔آرشل نے جواب دیا تو عمران نے اندازہ لگالیا کہ وہ سے کہہ رہا ہے۔
"کیا تم نے ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو یا ریڈ ماسٹر ساڈکر کو کبھی دیکھا نے "۔عمران نے یو جھا۔

نہیں۔ میرا کبھی ان سے سامنا نہیں ہوا ﴿ آرشل نے کہا۔ اگر میں تم سے کہوں کہ تم دوبارہ ریڈ باسٹر ساڈکر سے بات کرو ادر اسے کسی بہانے یہاں بلاؤ تو کیا وہ یہاں آ جائے گا ﴿ معران نے فرر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔اس کی بات سن کر آرشل کے ہو نٹوں پر زہر انگیز مسکر اہث آگئ۔

"کیا بات کر رہے ہو ۔ میں ایک عام سا ایجنٹ ہوں اور ریڈ اسٹر ساڈکر ریڈ کمانڈوز کا چیف ہے ۔ وہ بھلا میرے کہنے سے یہاں کیوں آئے گا"۔آرشل نے کہا۔ حمزہ کا ہاتھ بھلی کی ہی تیزی ہے حرکت میں آیا اور گرے سوریا کے حلق سے ایک ور دناک چھنخ نکل گئی ۔ کیپٹن حمزہ نے ' ایک ہی وار سے اس کا دایاں گال کاٹ دیا تھا۔ '' دیکھا یہ میں۔ زیکہ تمان سے جمعہ دیا ہے تہ جمعہ۔

و میکھا۔ میں نے کہا تھا ناں جھوٹ بولو گے تو یہ حمہیر چھوڑے گا۔ ا چھوڑے گا۔ اپنا اصلی نام بہآؤ۔ جلدی سے عمران نے کہا۔ ا کیپٹن حمزہ نے خنجر لہرا کر اس کا بایاں گال بھی کاٹ دیا اور سوٹ دالے نے صلق کے بل چیخا شروع کر دیا۔

" جلدی بتاؤ ورند اس کا ہاتھ نہیں رکے گا۔ اب جہاری کے جائے گی"۔ عمران نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا۔
" آ ۔ آ ۔ آرشل ۔ میرا نام آرشل ہے"۔ اس نے بری طرب چینے ہوئے کہا۔

" گڈ ۔ اب اپنے بارے میں کھل کر بہا دو۔ تم کون ہو پاکیشیا ہے۔ ہماں تک مسلسل ہمارا تعاقب کرتے ہوئے آئے کس کے کہنے پر تم ہماری نگرانی کر رہے ہواور تم نے ہماں آ۔ بارے میں کس کے کہنے پر تم ہماری نگرانی کر رہے ہواور تم نے ہما تو آفے بارے میں کس کس کو رپورٹ دی ہے "۔ عمران نے کہا تو آفے اسے بہنا شروع کر دیا کہ وہ بطور فارن ایجنٹ پاکیشیا سے گروپ انچارج کے کہنے پر ان کے پیچھے آیا تھا۔ اسے ہدایات وہ تھیں کہ وہ ان پر کڑی نگرانی رکھے اور وہ گوسٹن میں کہاں مجات ہیں اس کی رپورٹ تیار کرے الے جاتے ہیں اور کن کن سے ملتے ہیں اس کی رپورٹ تیار کرے الے جاتے ہیں اور ک بارے میں تمام اطلاعات ریڈ ماسٹرز کو دے سے جانی اس

بارک گوسٹن کے ہار ڈکلب کا مالک ہے۔ ریڈ ماسٹرز کے انڈر ام ات ہے اور اس کا کام جزیروں پر ہر قسم کی سپیشل سپلائی مہیا الا ہے ۔ ارشل نے کہا۔

کڑ ۔ بولنے رہو ۔ میں سن رہا ہوں ۔ وہ ریڈ ماسٹرز کو کون سی ملا یاں مہیا کرتا ہے اور ان سلا ئیوں کا طریق کار کیا ہوتا ہے "۔ اور ان سلائیوں کا طریق کار کیا ہوتا ہے "۔ اور ان سلائیوں کا طریق کار کیا ہوتا ہے "۔ اور ان سلائیوں کا طریق کار کیا ہوتا ہے "۔

کیا ہارک خود بھی ان جریروں پر آنا جاتا ہے"۔ عمران نے

ہاں ۔ سپیشل سلائیوں کے ساتھ وہ خود بھی جاتا ہے "۔ آرشل نے اثبات میں سربلا کر کہا۔

تم اتنا کھ جانتے ہو تو بھر بقیناً یہ بھی جانتے ہو گے کہ ہارک کے ہار اور آبدوزیں کس مقام سے ان جریروں کی طرف جاتے ہیں اور

"کیا وہ حمہیں بھی اپنے پاس کائی ٹن جریرے پر نہیں بلائے عمران نے ہونٹ جباتے ہوئے کہا۔ " نہیں ۔ کبھی نہیں " ۔ آرشل نے انکار میں سربلاتے ہوئے کم " اچھا یہ بتاؤ ہارک کون ہے "۔ عمران نے جند کمچے توقف بعد آرشل ہے پوچھا۔

"ہارک ۔ کون ہارک ۔ میں کسی ہارک کو نہیں جانا"۔آرا نے ہارک کا نام سن کر پہلے چونک کر اور پھر جلدی سے خوا سنجمالتے ہوئے کہا ۔اس لمحے کمیٹن حمزہ نے خنجر چلا کر اس کی فا اڑا وی تھی ۔ آرشل کے علق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور تکلیف شدت سے اس کا چرہ مسخ ہو گیا۔

" تم این اذیتوں میں خود ہی اضافہ کر رہے ہو آرشل ۔ میں ،
حمسیں بتایا تو تھا کہ پینتھر جھوٹ کو سخت ناپند کر تا ہے ۔ تم نے
حماقت کی اور خواہ مخواہ اپنے جہرے کا طلبہ خراب کرا لیا ۔ اس ،
جہلے کہ پینتھر حمہارے کان کاٹ کر حمہیں کن کٹا بنا دے چ بول
اور مجھے ہارک کے بارے میں بتا دو"۔ عمران نے کہا۔
" تم انتہائی ظالم ہو"۔ آرشل نے تکلیف کی شدت ہے چ

" میں نہیں سید ریمار کس تم اس کے لئے کہد سکتے ہو کیونکہ پینتھر ہے اور وہ بھی بلکی پینتھر جو واقعی سب سے زیاوہ خطرناک خونخوار اور بے رحم ہوتا ہے "۔عمران نے کہا۔

یہ ساری معلومات مجھے میرے بھائی نے دی ہیں "-آرشل نے ارداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

الہ لیے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

ابھائی نے ۔ کیا مطلب ۔ کیا جہارا بھائی اسرائیل کے پرائم منسٹر

اا ہے گر والا بعنی سالے مہاراج ہیں "-عمران نے کہا۔

نہیں ۔ وہ ہارک کا نمبر ٹو ہے اور ہارک اپنے زیادہ ترکام اسی

اراتا ہے ۔ ہم جب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنے

ار اتا ہے ۔ ہم جب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنے

ار اتا ہے ۔ ہم جب بھا کی کا "-عمران نے سرملاتے ہوئے کہا۔

ار اشیل ہے وہ ۔ تم نے میرے بھائی کا نام کیوں پوچھا ہے "۔

راشیل ۔ اوہ ۔ تم نے میرے بھائی کا نام کیوں پوچھا ہے "۔

ار شل نے جسے بھائی کا نام بے خیالی میں بتاکر بری طرح سے چو تکتے

ار شل نے جسے بھائی کا نام بے خیالی میں بتاکر بری طرح سے چو تکتے

کھے نہیں۔ پینتھرائے آف کر دو "معران نے کہا۔ اس کی بات
ن کر آرشل بری طرح چونک پڑا۔ اس کھے کیپٹن حمزہ کا خنجر دالا
ہائتہ حرکت میں آیا اور خنجر آرشل کے سینے میں عین اس کے دل میں
بائلسا۔ آرشل کے حلق سے بھنچی بھنچی ہی آواز نگلی اور اسے زور دار
بھا گھسا۔ آرشل کے حلق سے بھنچی بھنچی جی آواز نگلی اور اسے زور دار
بھری گا اور پھراس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی تھیں۔

آؤ سہاں سے نکل چلیں ۔اب تک دوسرے فلیٹوں کے مکین اس بے ہنگم میوزک کو سن کر خاصے بورہوگئے ہوں گے ۔اس سے اپنے کہ وہ اپنے گھروں کے برتن ہمارے سروں پر بجانے کے لئے سہاں آئیں ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہئے "۔عمران نے اٹھتے ہوئے ان پر لو ڈنگ کے لئے سامان کہاں سے مہیا کیا جاتا ہے "۔ عمرا کہا۔

" گوسٹن کے شمالی کنارے پر واگیانا کی پہاڑیاں ہیں ۔ ا قریب ساحل سمندر پر سپریاک نامی ایک سپیشل پورٹ بنایا وہ پورٹ ہارک کی ہی ملکیت ہے اور وہیں جہاز اور آبدوزی آ دہاں سامان وغیرہ کنٹینروں پرہارڈ کلب سے ہی لایا اور لے جا ہے "۔ آرشل نے کہا تو عمران کی آنکھوں میں چمک سی آگئ۔ " گڈ ۔ اب ہارڈ کلب کا ایڈریس اور ہارک کا رابطہ عمر ا دو"۔ عمران نے کہاتو آرشل نے اسے ہارڈ کلب کا ایڈریس اور

کافون نمبربتادیا۔
"گڈ - ویری گڈ - تم میری توقع سے زیادہ کام کے آدمی با ہوئے ہو آرشل - میں تو یہ موچ کر جہارے پیچے آیا تھا کہ تم بان سکوں کہ پاکیشیا سے یہاں تک تم ہماری نگرانی کس کے بان سکوں کہ پاکیشیا سے یہاں تک تم ہماری نگرانی کس کے با کر دہ تھے گر تم نے تو مجھے وہ معلویات دی ہیں جن کے لئے نجانے کہاں کہاں کر یں نجانے کہاں کہاں کر یا معلو بات پرتیں اور کہاں کہاں نگریں کرتیں سے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ جہارے پاس یہ ساری معلو کہاں سے آئی ہیں سمیرا مطلب ہے ایک عام فارن ایجنٹ ہونے باوجود تم اسرائیل کی اتنی بڑی اور وسیع ریڈ ماسرز ایجنسی اور باوجود تم اسرائیل کی اتنی بڑی اور وسیع ریڈ ماسرز ایجنسی اور باوجود تم اسرائیل کی اتنی بڑی اور وسیع ریڈ ماسرز ایجنسی اور باوجود تم اسرائیل کی اتنی بڑی اور وسیع ریڈ ماسرز ایجنسی اور کیا۔

الران اور كيپنن حمزہ كو اپنے كانوں میں جسے سیٹیاں سى بحق معلوم ابیں - كار ڈون ہوٹل كو ميزائلوں سے تباہ كر دیا گیا تھا - اس الل لو جس میں عمران اپنے ساتھيوں كو چھوڑ كر آیا تھا اس ہوٹل البی سے ان كا كیا حشر ہوا ہو گا اس خیال سے ہی عمران اور البین مزہ كو اپنے رونگئے كھوے ہوئے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کہا تو کیپٹن حمزہ مسکرا دیا ۔ عمران نے ریموٹ سے ٹی وی آنا اور پھر دہ دونوں وہاں سے نگلتے سلے گئے ۔ کمرشل پلازہ سے بالج عمران نے ایک شیکسی میں بیٹھ عمران نے ایک شیکسی میں بیٹھ "کارڈون ہوٹل "۔ عمران نے کہا تو شیکسی ڈرائیور جو الا بیٹھے ہی شیکسی حلانے ہی لگاتھا اس نے یکدم بریک پر بیرر کھ دیا "کارڈون ہوٹل ۔ لیکن صاحب "۔ اس نے گھرائے ہو۔ ا

"کیوں سکیاہوا۔ تم کارڈون ہوٹل کاسن کر اس قدر گھرا۔ گئے ہو" سے عمران نے اس کی طرف حیرت بھری نظروں سے و ہوئے کہا۔

" صاحب کار ڈون ہوٹل تو تباہ ہو گیا ہے "۔ شیکسی ڈرائیور کہا اور اس کی بات سن کر نہ صرف عمران بلکہ کیپٹن حمزہ بھی چو پڑا۔

" تباہ ہو گیا ہے ۔ کیا مطلب "۔ عمران نے حیرت بھرے ا ں کہا۔

" میں ابھی وہیں ہے آ رہا ہوں صاحب ۔ ہوٹل پر شاید وہ اگر دوں نے حملہ کیا تھا۔ ایک ساتھ کئ میزائل مارے گئے تھے سادے کا سارا ہوٹل تتکوں کی طرح بھر گیا تھا۔ بڑی ہولناک ہم ہوئی ہے جناب ۔ سینکروں لوگ مارے جاچے ہیں ۔ اس ہوٹل ساتھ کئ عمارتیں بھی مہدم ہو گئ تھیں "۔ ڈرائیور کہنا چلا گیا ساتھ کئ عمارتیں بھی مہدم ہو گئ تھیں "۔ ڈرائیور کہنا چلا گیا

#### Pownloaded from https://paksociety.comggo

ا المسل کر کام کرنا چاہئے تھا اور ولیے بھی انہوں نے ہمارے اللہ بہترین اور نامور سائنس دان سرداور کو اعوا کیا ہے۔اس اللہ بن بھی سزا تو ملنی چاہئے اور ان کی سزایہی ہو سکتی ہے کہ بال جریرے بھی تباہ بال جریرے بھی تباہ بال بین "۔ تنویر نے کہا۔اس نے یہ بات شاید صدیقی کی تا ئید میں۔

المرا المال ہے کہ اس سلسلے میں عمران کہہ جکا ہے ۔ وہ اگر چاہتا الم مزروں کی طرف ڈائریکٹ پیش قدمی بھی کر سکتا تھا لیکن اصل الم معاور کا ہے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ پہلے سرداور کو وہاں سے الما المائے ۔ اس کے بعد وہ بھی تقیناً ان یہودیوں کے خلاف کام الما الم بھی حیاہ کر وے " ۔ جو لیا نے کہا۔ المال لو بھی حیاہ کر وے " ۔ جو لیا نے کہا۔

، و نے کو تو کچے بھی ہو سکتا ہے مس جولیا ۔ لیکن مہاں گوسٹن اور ان مے ہودیوں کے خلاف کچے بھی نہیں کر سکتے "۔ صدیقی نے

ا اوں اسیاتم کسے کہہ سکتے ہو "جولیانے چونک کر کہا۔ یہ ہی می بات ہے سہاں سے الیسٹروگن جریرہ ہزاروں میل ہے اگر عمران صاحب ریڈ کمانڈوز کے چیف ہارک کے کسی ایا ایدوز پر قبضہ کر کے الیسٹروگن جزیرے کی طرف جانا چلہتے ایوان طرح ہمیں ان جریروں کی طرف جانے میں کئی ماہ لگ "عمران صاحب بقیناً اس مشن کے سلسلے میں گوسٹن آئے ورنہ الیسٹروگن جریرے سے اس قدر دور آنا میری سمجھ میں نم رہا"۔ عمران اور کیپٹن حمزہ کے باہرجانے کے بعد صدیقی نے میں ڈویے ہوئے انداز میں کہا۔

"اس نے بتایا تو تھا کہ وہ مہاں کسی ہارک کے حکر میں آیا۔ ریڈ ماسٹرز کا چیف ہے اور الیسٹروگن جریرے اور ریڈ کمانڈون دوسرے جریروں پر گوسٹن سے ہی سپیشل جہاز جاتے ہیں "۔ نے کہا۔

" وہ تو تھکی ہے ۔ لیکن جب ہمیں اس بات کا علم ہے سرداور الیسٹروگن جریرے پر ہیں تو بھر ہم ڈائریکٹ ان جریروں طرف بھی تو جا سکتے تھے ۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ الیسٹروگن جری سمیت وہاں موجود تمام جریرے یہودیوں کے ہیں تو ہمیں ان

### Downloaded from https://paksociety.com2

لوں ہو سکتا ہے۔ دستک دینے والے کا بید انداز عمران اور انٹر مندکا تو نہیں ہے "۔جوالیانے کہا۔

ی دیکھتا ہوں "مضاور نے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف اللہ کیا۔

ی کیا ہے "۔ جولیا نے ویٹر کی جانب عور سے دیکھتے ہوئے ما۔

ا فافی لایا ہوں مس "۔ ویٹر نے بڑے مؤدبانہ لیج میں کہا۔ افی ۔ مگر ہم میں سے تو کسی نے آرڈر نہیں ویا"۔ صفدر نے ان او تے ہوئے کہا۔

ا بانتا ہوں جتاب "دویڑنے مسکراتے ہوئے کہا۔ بائتے ہو تو کیوں لائے ہوید کافی "رجولیانے اس کی جانب تیر ال سے گھورتے ہوئے کہا۔

اب لوگوں کی جان بچانے کے لئے "۔ ویٹر نے کہا اور اس کی

جائیں گے ۔ سرداور یہودیوں کے قبضے میں ہیں ۔ وہ ان کے ساا ہمی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں تو عمران صاحب کو اس ایجاد سے پا میں سوچتا چاہئے جو یہودی الیسٹروگن جریرے کی زیرو لیبارٹری عالم اسلام کی تباہی کے لئے تیار کر رہے ہیں "۔ صدیقی نے کہا۔ " تم کہنا کیا چاہئے ہو "۔ جولیا نے اس کی طرف عور سے ا

" میں کہنا یہ چاہتا ہوں مس جولیا کہ سرداور کی رہائی اور الیبارٹری کی جبابی کے لئے ہمیں تیز اور ڈائریکٹ ایکٹن کی ضوا ہے " صدیقی نے کہا تو تنویر نے اس کی تاثید میں سربلا دیا۔
" مہارا کیا خیال ہے کہ عمران صاحب کو اس بات کا احر نہیں ہے کہ سرداور کے ساتھ ساتھ اربوں مسلمانوں کو بھی " ہوئے ان کی طرف عور سے دیکھتے ہوئے کہا۔
" ہونہہ اگر اسے احساس ہوتا تو وہ ہمیں اس طرح مہاں کر باہر نہ چلا جاتا ۔ اسے بلا تنگ اور صرف بلا تنگ کرنے کی عا ہے جبہ میں صدیقی کے ساتھ ہوں ۔ ہمیں ایسٹروگن اور دوس جریروں کی تباہی کے لئے فوری اقدامات کرنے چاہئیں تھے۔ ڈیٹے جبہ بین کے لئے فوری اقدامات کرنے چاہئیں تھے۔ ڈیٹے ایکٹوں کی طرح " ۔ تنویر نے کہا۔

" تہمارے خیال میں وہ اقدامات کیا ہونے چاہئیں تھے "۔: نے منہ بنا کر کہا۔اس سے پہلے کہ تنویر اس کی بات کا کوئی جو دیتا اس کمچے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ سب چونک پڑے۔

أن بونا مونل كي طرف تھي اس كئے مرے ذمن ميں خدشے في م اجمارا کہ یہ ہوٹل میں کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں ۔ بھر مرے الال الا بار ذ كلب سے فون آگيا۔ وہ تحفي فوري طور براس ہوال سے على بانے كاكم رہاتھا - مرے اصرار براس نے تھے بتايا كہ بارك الله بند باکشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کرنے کے لئے اپنے سیشل الراب كو بھيجا ہے اور اس نے سپيشل كروب كو حكم ديا ہے كہ ان الشيائي ايجنثوں كو بلاك كرنے كے لئے اس موثل كو ميرائلوں اور بموں سے اڑا دیں اور اس کام کے لئے وہ روانہ ہو عکے ہیں ۔ لیت مانی کی بات س کر میں پر نیٹان ہو گیا۔مرے بھائی نے بتایاتھا کہ ان یا کشیائی ایجنٹوں کی تعداد آٹھ ہے جن میں سے ایک لاکی اور ا لی دیو زاد سیاہ فام ہے ۔ مجھے فوراًآپ لو گوں کا خیال آ گیا ۔ چنانچہ میں فون بند کر کے جان بوجھ کر ان لو گوں کے ارد کر و گھومنے لگا بہنوں نے ہوٹل کو تیاہ کرنا تھا۔ان کی باتوں سے تھیے معلوم ہوا کہ وہ آپ کے ان دوساتھیوں کا انتظار کر رہے ہیں جو باہر کہیں گئے او نے ہیں۔

جسے ہی آپ کے دونوں ساتھی آئیں گے دہ فوراً اس ہوٹل پر مرائل برسا دیں گے۔آپ لوگوں کے بارے میں جاننے کے لئے ان الکی آدمی عہاں موجود ہے جو آپ کے کروں کی نگرانی کر رہا ہے۔ میں نے فی الحال اے بہانے سے عہاں سے ہٹا دیا ہے اور آپ لوگوں لوکان دینے کے بہانے عہاں آگیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جان لوکان کو جان

بات س کر وہ سب بے اختیار چو نک بڑے ۔ " كيا مطلب - كيا كهنا چاہتے ، و تم "- صديقي نے اس كي طر نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ "آب لوگ خفیہ راستے ہے اس ہوٹل سے باہر نکل جائیے ہوٹل بموں سے اڑا دیا جائے گا"۔ ویٹرنے کہا۔ اس نے ٹریا ر تھی اور ٹرے سے کافی کے مگ نکال نکال کر میز پر رکھنے لگا ۔! بات سن كروه سب برى طرح سے چو نك بڑے تھے ۔ " ہوٹل بموں سے اڑا دیا جائے گا۔ کیا مطلب سیہ تم کیا کہ ہو ۔ کیا تم ہوش میں ہو"۔جولیانے کہا۔ " میں بوری طرح سے ہوش میں ہوں مس ۔میری بات ع سنیں ۔ میں ہوٹل کے ایک ضروری کام کے سلسلے میں ہوٹل باہر گیا تھا تو میں نے ہارک کروپ کے چند آدمیوں کو گاڑیوا آتے دیکھا۔ انہوں نے ہوٹل کار ڈون کی تھی ابندی کر لی تھی ان کو دیکھ کر حران رہ گیا۔ان لوگوں کے پاس مزائل لا اور انہوں نے جس انداز میں ہوٹل کو تھرا تھا یوں لگ رہاتم وہ کسی بڑی کارروائی کے لئے آئے ہوں ۔ ان لو گوں کو میر طرح جانتا ہوں ۔ وہ ہارک کروپ کے ان آدمیوں میں سے انسانوں کو بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی مقصد کے مکھیوں، مچرا طرح ہلاک کر دیتے ہیں۔ بېرحال ان سب کې وہاں موجو د گی خطرناک تھی اور ان م

الا السال کی بات سن کر تنویر یکفت بجزک کر ایم کھوا ہوا اور اس لی بات سن کر تنویر یکفت بجزک کر ایم کھوا ہوا اور اس لی نہو ہم سالین بارے میں بچ بچ بتا وو وریہ سے تنویر نے الن ہو تم سالین بارے میں بچ بچ بتا وو وریہ سروس کا نام سن النے نوٹے کہا ۔ ویٹر کے منہ سے پا کیشیا سیکرٹ سروس کا نام سن الناور اس کے دوسرے ساتھی بھی پریشان ہو گئے تھے ۔

اور میرا تعلق فلسطینی تنظیم بلیو ہاک سے اور میرا تعلق فلسطینی تنظیم بلیو ہاک ہے اور میرا تعلق فلسطینی تنظیم بلیو ہاک ہے ایک باتو کے بیاؤں سے ویٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں بارسب حقیقتاً انجل پڑے۔

ابو حماس سے بلیو ہاک ساوہ سے کیا تم اس تنظیم سے وابستہ ہو مل کا نسطینی لیڈر ایس ایس ہے "۔جو لیانے چو نک کر کہا۔ بان ساور اسرائیل میں آپ اور عمران صاحب بلیو ہاک کے ماہتہ کئی مرتبہ کام کر کھیے ہیں "۔ویٹرنے کہا۔

اوہ ۔ اگر تم بلیو ہاک سے متعلق ہو تو پھر تہارے پاس بقیناً لبر ہا ۔ کا خاص نشان بھی ہوگا ۔ صفدر نے کہا۔

ہاں ہے۔ یہ ویکھیں "۔ ابو حماس نے کہا اور اس نے قمیض کے ان کول کر اپنا وایاں کندھا ٹکال کر ان کے سامنے کر دیا جس پر یہ رنگ کا عقاب بنا ہوا تھا۔ اس نشان کو دیکھ کر ان سب کے بدل پر اظمینان کی ہریں دوڑتی علی گئیں کیونکہ وہ اس نشان کو اس تنظیم کا خاص اس تی تھے ۔ یہ واقعی اسرائیل میں فلسطینیوں کی اس تنظیم کا خاص بان تھا جو اسرائیل میں فلسطین کی آزادی کے لئے بے حد فعال بان تھا جو اسرائیل میں فلسطین کی آزادی کے لئے بے حد فعال

بچانے کا موقع مل سکے "۔ ویٹر نے جلدی جلدی ساری بات ہوئے ہوئے کہا۔ بولیا اور اس کے ساتھیوں نے اس کے بات کر۔ انداز اور اس کے لیج ہے اندازہ لگالیا تھا کہ وہ چ کہہ رہا ہے۔
"لیکن تم صرف ہماری جان کیوں بچانا چلہتے ہو۔ اس ہوٹل اور بھی تو ہے شمار لوگ ہیں۔ کیا تمہیں ان کی پرواہ نہیں۔ تنویر نے اس کی جانب شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔
"نویر نے اس کی جانب شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔
"نکھے سب کی پرواہ ہے۔ لیکن میرے لئے آپ لوگوں کی بچانا ہے حد ضروری ہے"۔ ویٹر نے کہا۔

"یہی تو میں پوچھ رہاہوں ۔ صرف ہم ہی کیوں "۔ تنویر نے "
"اس لئے کہ آپ کا تعلق پا کیشیر سے ہے اور "۔ ویٹر کہتے کہتے ا

" اور ۔ اور کیا"۔ جو لیانے اسے گہری نظروں سے گھورتے ہے کہا۔

" میں ۔ میں جانبا ہوں کہ آپ لوگ کون ہیں "۔ ویم مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب حمرت سے ویٹر کی شکل دیکھنے۔ ایک عام سا ویٹر معلوم ہو رہا تھا لیکن وہ جس انداز میں باتیں تھا الیمالگ رہا تھا جسے وہ کوئی اہم آدمی ہو۔

"كيا مطلب - كيا جانة ہو تم ہمارے بارے ميں - كون ممارے بارے ميں - كون هم "-صفدر في اس كى جانب تيز نظروں سے گھورتے ہوئے كما- هم" - صفد سروس سے ہے" - ميم " يہى كه آپ كا تعلق يا كيشيا سيكرث سروس سے ہے" - ميم

انداز میں کام کر رہے تھے۔ عمران اور انہوں نے اسرائیل میں خصوصی مشنز پر اس تنظیم کے ساتھ مل کر کام کیا تھا جس کام ایس ایس تھا۔

"اب اگر آپ لوگوں کو یقین آگیا ہے تو جلد سے جلد مہاں نکل جائیں ۔ میں آپ کو ایک خفیہ داستے کے بارے میں با ہوں ۔آپ وہاں سے نکل کر میرے ایک خاص اڈے پر طبے جائی آپ لوگوں کے جانے ہوئے آپ لوگوں کے جانے کے بعد میں خفیہ داستے سے نگلتے ہوئے الارم وہا دوں گا جس سے ہوٹل میں موجو دلوگ بھی نکل جائیں الارم وہا دوں گا جس سے ہوٹل میں موجو دلوگ بھی نکل جائیں اگھانے کے بارے میں بتا دیا۔

"کیا تم اپنے اس ٹھکانے پر آؤگے"۔جولیانے پو چھا۔

" جی ہاں۔ میں ایک دو گھنٹوں تک آپ کے پاس پہنے جاؤں ابو حماس نے کہا تو جولیانے ساتھیوں کو اشارہ کیا تو وہ جلدی با اپنا سامان سمیٹنے گئے اور پھر ابو حماس نے انہیں اپن رہمنائی میں خفیہ راستے تک پہنچایا جو فائر ڈور تھا اور وہ سیدھا ہوئل کے طرف نکلیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے مخلف سڑکوں پر نکل اور مختلف سڑکوں پر نکل اور مختلف سٹرکوں کی فلم اس لئے نہیں اور کیپٹن حمزہ کی فکر اس لئے نہیں اور کیپٹن حمزہ کی فکر اس لئے نہیں اور کیپٹن حمزہ کے ٹرانسمیٹر پر رابطہ کو انہیں صور تحال سے آگاہ کر سکتے تھے۔

بار ب ایک خاصا صحت مند اور ورزشی جسم رکھنے والا نوجوان تھا ال کا چرہ ہے حد سپاٹ تھا اور اس کے چرے پر ہر وقت پتھریلی منہ کی چھائی رہتی تھی ۔اس کا رنگ صاف تھا مگر اس کے چرے پر ہانے زخموں کے جابجانشان تھے جو اسے بے حد خوفناک اور سفاک الم ماانسان ظاہر کرتے تھے۔

بارک ہارڈ کلب کا مالک تھا اور اس کا کلب ساحل سمندر سے کچھ اور ایل جدید اور معروف علاقے میں تھا ہارک کا تعلق ریڈ ماسٹرز ایر کیا نڈوز سے تھا ہ ریڈ کا نٹروز پراس کا کہ دریڈ کمانڈوز پراس کا کہ دل تھا جس کاوہ چیف تھا ۔ گوسٹن میں ہارک کا مکمل ہولڈ تھا ۔ اس کا تعلق اسرائیل کی سرکاری شظیم ریڈ ماسٹرز سے ہی تھا مگر اس کا تعلق اسرائیل کی سرکاری شظیم ریڈ ماسٹرز سے ہی تھا مگر اس کے آب سٹن میں ریڈ کمانڈوزکا ایک الگ اور خفیہ سینڈیکیٹ بنا رکھا فی نیا سے وہ جرم کی دنیا میں بھی ہے تاج باوشاہ بنا ہوا تھا ۔ اس

۱۱ یے تھیں جن سے وہ الیسٹروگن اور دوسرے جرمیروں پر ہر قسم کی الی سیاکر تا تھا۔

اس ہقت ہارک ہیڈ کوارٹر کے بڑے سے کمرے میں موجود ایک اور ایک فائل اور ایک میز کے بہتھے آرام کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک فائل میں کہ اس لمجے فون کی گھنٹی نج اٹھی ۔ میزیر مختف رنگوں کے لم فون کہ تھے جن میں سے نیلے رنگ کے فون کی گھنٹی نج رہی ل ۔ یہ فون کی گھنٹی نج رہی ل ۔ یہ فون ریڈ کمانڈوز کے سیکشن آفسیروں کے لئے تھا ۔ ہارک لے انگر انون کی جانب دیکھا اور پھر اس نے ہا تھ بڑھا کر فون کا اور کھر اس نے ہا تھ بڑھا کر فون کا اور کھر اس نے ہا تھ بڑھا کر فون کا

اللہ سے ہارک نے رسیور کان سے نگاتے ہوئے کہا ۔ اس کا لہجہ اور کر ختگی سے بھربور تھا۔

ی سیشن کا انجارج ریمزے بول رہا ہوں چیف "۔ دوسری اللہ سیشن کا انجارج ریمزے بول رہا ہوں چیف "۔ دوسری اللہ سے ایک تیز مگر مؤدبانہ آواز سنائی دی تو اس کی آواز سن کر اُک چونک پڑا۔

ایں ریزے ۔ کیا رپورٹ ہے"۔ ہادک نے سلمنے پڑی ہوئی ال بند کرتے ہوئے کہا۔

م نے کار ڈون ہوٹل کو میزائلوں سے تباہ کر دیا ہے چیف "۔ سن طرف سے ریمزے نے مؤد بانہ لہج میں کہا۔

گڑ۔ کیا تمام پا کیشیائی ایجنٹ ہلاک ہو گئے ہیں "۔ ہارک نے اللہ سے چکاتے ہوئے کہا۔

خفیہ شظیم کا نام اس نے ریڈ کمانڈوز سینڈیکیٹ رکھاہوا تھا جے میں آرسی ایس کہا جاتا تھا۔

آرس ایس کے اس نے بے شمار سیکشن بنا رکھے تھے جن ا ان کے معیار اور ان کی کار کر دگی کے مطابق کام لیتا تھا ۔ یہی وج کہ گوسٹن میں ہونے والے تقریباً ہر جرم کے بیچھے اس کا ہاتھ ہوا وہ ریڈ کمانڈوز کو منظم اور طاقتور سے طاقتور بنانے کے لیا ماسٹرز کے حکم سے دولت اکھی کر تا تھا جس کے لئے وہ بڑے یا جرم کرنے سے بھی گریز نہیں کر تا تھا ۔ گوسٹن میں اس کی اوا کی آرس ایس کی حیثیت سے کوئی واقف نہیں تھا۔

گوسٹن ایکریمیا کی ایسی ریاست تھی جہاں زیادہ تر عرب اور ہارک کڑیا دوسرے ممالک کے مسلمانوں کی اکثریت تھی اور ہارک کڑیا ہونے کی وجہ سے ان مسلمانوں کے خلاف ہی کام کر آ تھا اور اسینڈیکیٹ کے ذریعے ان مسلمانوں کے خلاف بلک میلنگ ما تیار کر کے انہیں بلک میل اور دوسرے ہتھکنڈے استعمال کو ان سے دولت حاصل کر آ تھا ۔ یہاں تک کہ ہارک نے اسینڈیکیٹ کے کئ آدمی گوسٹن اسٹیٹ کی پولیس اور دوا ایکٹ کے بارک نے ایکٹسیوں میں ایڈ جسٹ کر رکھے تھے جو انہیں ہر طرح کا تحفظ ا

ہارک کا ہیڈ کوارٹر ہارڈ کلب کے عقب میں تھا جہاں ہے وو کمانڈوز کو کنٹرول کرتا تھا ۔اس کے پاس کئ ہیلی کاپٹرز، شپ اور کین فائر الارم کس نے بجایا تھا اور کیوں "-ہارک نے

، معارم نہیں چیف سیس تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوٹل سے الانی فاسلے پر تھا۔ان لو گوں پر نظر رکھنے کے لئے میں نے ہوئل ا اور کو بھیج رکھا تھا۔ اوگر کے کہنے کے مطابق وہ سب اپنے ں میں بی تھے ۔ پھراوگر نے ہوٹل میں موجو دایک ویٹر ماسکر کو اکر وں کی نگرانی کے لئے کہا اور وہ خود واپس آگیا ۔ ہم نے ان ال یا کیشیائی ایجنٹوں کے طبوں کی تفصیل حاصل کر لی تھی اور ان دونوں کی واپی کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ہوٹل کا مین الدادم بجنے لگا۔ یہ ڈینجرس الارم ہے جو یہ ظاہر کر تا ہے جسے ہوٹل تراور خوفناك آگ بجرك اتهى بوساس الارم كى وجه سے بوشل ا مللی سی مج گئ اور بھر لوگوں کو ہوٹل ہے باہر آتے دیکھ کر ل بریشان ہو گیا ۔ مجھے خدشہ تھا کہ ان لوگوں میں کہیں وہ المينائي ايجنك بھي نه نكل جائين اس كئ سي نے بہلے باہر آنے الوں پر فائرنگ کرا کر انہیں ہلاک کرایا اور بھر ہو'ل پر میزائل فائر ، دی "۔ دیمزے نے کہا۔

﴿ وَ نَهِد اب ان دونوں کا کیا ہو گا۔ ہوٹل کی تباہی کا سن کر وہ میں روپوش ہوگئے تو "۔ ہارک نے کہا۔

سیں نے اپنے تنام ساتھیوں کو گوسٹن میں بھیلا ویا ہے باس سون دونوں کو تلاش کر رہے ہیں ۔ جسے ہی وہ دونوں نظر آئے

"آتھ پاکیشیائی ایجنٹوں کے بارے میں تو کنفرم ہے چیف اس ہوٹل کی تباہی سے ہلاک ہوگئے ہیں لیکن دو ایجنٹ جو با تھے ان کی ابھی والیم نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے وو ز ہیں "۔ریزے نے جواب دیا۔

" نے گئے ہیں۔ کیا مطلب ۔ اگر وہ دونوں واپس نہیں آئے ۔
تم نے ہوٹل کو کیوں تباہ کیا۔ میں نے جہیں ان کی واپسی تک 
نہ کرنے کی ہدایت دی تھی۔ پھر تم نے ان کی واپسی سے چہلے ا
کو تباہ کیوں کر دیا "۔ ہارک نے حیرت اور غصے سے بھرپور لیا 
کہا۔

"جیف سیمهال صورت حال ہی الیی ہو گئ تھی کہ ہمیں ایکشن میں آنا پڑا" سریزے نے گھرائے ہوئے لیج میں کہا۔
"کیسی صورتحال سکیا ہوا تھا" سہارک نے چونک کر کہا۔
"کسی نے ہوٹل کا فائر الارم بجا دیا تھا جس کی وجہ سے ہی سی افراتفری پھیل گئ سہوٹل میں موجود لوگوں نے اس فائر االی وجہ سے کی وجہ سے ہوٹل سے باہر آنا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے نے باہر آنے والوں پر فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کرنے احکامات دے دیئے اور پھر میں نے ہوٹل پر سپیشل ہنڈرڈ ایم احکامات دے دیئے اور پھر میں نے ہوٹل پر سپیشل ہنڈرڈ ایم کے چار میرائل فائر کر کے ہوٹل کو طبح کا ڈھیر بنا دیا تاکہ ہوٹل موجود پاکیشیائی ایجنٹوں کا کسی طور زیج فکنے کا چانس نہ رہے موجود نے کہا۔

- اسب ہی اس نے فون رکھا اس کمجے میز پر پڑے ہوئے سرخ فون پر اس نے فون ریڈ ماسٹرز کے لئے مضوص تھا اور فون پر اسٹر اور کی ماسٹر کے لئے مضوص تھا اور فون پر اسٹر اور میٹر ماسٹر ساڈکر ہی ہارک سے بات کرتے تھے۔
'' یں ۔ ہارک سپیکنگ ''۔ ہارک نے رسیور اٹھا کر کان سے اور انتہائی مؤدبانہ لیجے میں کہا۔

ا ، ی ماسٹر ساؤکر بول رہا ہوں "۔ دوسری طرف سے ریڈ ماسٹر اللہ اسٹر سائی دی۔

"ين ماسر "-بارك في كما-

ا ہارک ۔ ان پاکیشیائی ایجنٹوں کی کوئی رپورٹ ۔ دوسری عائد ماسٹر ساؤکرنے یو چھا۔

الی اسٹر مرے ساتھیوں نے کارڈون ہوٹل کو مزائلوں ماہ کر دیا ہے مہوٹل کو عباہ کرنے سے پہلے میرے ساتھیوں اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ ایجنٹ ہوٹل میں موجود ہیں یا اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ ایجنٹ ہوٹل میں موجود ہیں یا اس بات کی دو ساتھی ہوٹل سے باہر گئے ہوئے تھے جبکہ آٹھ ایائی ایجنٹ ہوٹل میں اپنے کروں میں ہی تھے میں نے اپنے میں کو فوراً وہاں بھیج دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ جب ان اونوں ساتھی ہوٹل کو جب ان اور وہ حب اس ہوٹل کو جباہ اور نہیں تو وہ حب اس ہوٹل کو جباہ مان کے دونوں ساتھی ہوٹل میں واپس آئے اس ہوٹل کو جباہ مان کے دونوں ساتھی ہوٹل میں واپس آئے سے مانتھیوں نے اسی وقت ہوٹل پر میزائل برسا دیئے جس سے مانتھیوں نے اسی وقت ہوٹل پر میزائل برسا دیئے جس سے مانتھیوں نے اسی وقت ہوٹل کی من گیا "میارک نے کہا۔

انہیں ای وقت گولیوں سے اڑا دیاجائے گا"۔ دیزے نے کہا " وہ دونوں میک اپ میں ہوں گے احمق ۔ اپنے ساتھ ا ہلاکت کا سن کر وہ فوراً اپنا میک اپ تبدیل کر لیں گے ہو انہیں کسے بہچانو گے "سہارک نے کہا۔ " میں نے اپنے ساتھیوں کو سپیشل ایکس آر گلاسز پہن کوا

میں نے اپنے ساتھیوں کو سپیٹل ایکس آر گلاسز پہن کم ا تلاش کرنے کا حکم دیا ہے چیف ۔ اور انہیں ہدایات دی ہیں ا جس کسی کو بھی میک اب میں دیکھیں اسے فوراً گولی مار ا دیمزے نے کہا۔

" گڈ ۔ یہ اچھاکام کیا ہے تم نے ۔ بہرحال ریمزے ۔ میں جا جلد ان دونوں کی ہلاکت کی خبر بھی سننا چاہتا ہوں ۔ سمجھے ہارک نے کہا۔

" یس چیف - آپ بے فکر رہیں - وہ لوگ زیادہ دیر ا نظروں سے چھپے نہیں رہیں گے - ہم بہت جلد انہیں ٹرلیں م گے اور پھر میں فوراً ہی ان کی ہلا کت کی خبر آپ کو دے دوں ریمزے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" گذَ-اور كُونَى بات "-بارك نے مطمئن ہوتے ہوئے كما، " نوچيف "-ريزے نے كما-

" اوے ۔ جیسے ہی دونوں ایجنٹ ٹریس ہو کر ہلاک ہوں مجھے اطلاع دینا"۔ ہارک نے کہا۔

" او کے چیف "۔ ریمزے نے جواب دیا تو ہارک نے رسیوا

الم -بارک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ الا - اچھا ہارک سے پاکیشیائی ایجنٹوں کا تو خاتمہ ہو ہی چکا ہے ۔ ایس تہارے ذمے ایک اور اہم کام لگانا چاہتا ہوں "۔ دوسری الک ت ریڈ باسٹر ساڈکر نے کہا۔ ایس ماسٹر۔ حکم "۔ہارک نے سخیدگی سے کہا۔

ام لو جہارے پاس تین سائنس دان کی رہا ہوں ۔ اسرائیل سے آج ام کو جہارے پاس تین سائنس دان کی رہے ہیں ۔ وہ تمہارے ل میل اپ سی آئیں گے۔ ان میں سے ایک سائنس دان کے ان ہیں اون بریف کیس ہوگا۔ ان کے نام ڈاکٹر پاڈم، ڈاکٹر اوڈگر اور کر ادر کی ہیں ۔ وہ تمہیں کو ڈس پی او ڈی کہیں گے۔ تمہیں ان ان سائنس دانوں کو می ہاک میں بہنچانا ہے اور می ہاک انہیں اور میں بات اسٹر وگن جریرے میں اور میں انہیں ایسٹروگن جریرے میں اور بیارٹری میں لے جاؤں گا۔ تمہیں یہ کام نہایت خاموشی اور اداری سے کرنا ہے۔ کسی کو یہ علم نہیں ہونا چاہئے کہ اسرائیل اداری سے کرنا ہے۔ کسی کو یہ علم نہیں ہونا چاہئے کہ اسرائیل انہیں سائنس وان تمہارے پاس آئے تھے۔ اور کی سے ریڈ ماسٹر اگر نے کہا۔

اوکے ماسٹر ۔ تینوں سائنس دان کب تک میرے پاس پہنے میں گے سہارک نے کہا۔

او اسرائیل سے نکل مجلے ہیں ۔ کسی بھی وقت وہ حمہارے پاس اہائیں گے "۔ ریڈ ماسٹر ساؤکر نے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر ریڈ ماسٹر ساڈکر کو ان دو پا کیشیائی کا نہیں بتا یا تھاجو ابھی ہوٹل میں واپس نہیں آئے تھے اور ہم اچانک فائر الارم بجنے کی وجہ سے ہوٹل میں موجود لوگوں کی تھی جس کی وجہ سے اس کے ساتھیوں کو اس ہوٹل کے لئے فوراً کارروائی کرنا پڑی تھی تاکہ وہ ایجنٹ ہوٹل سے جائیں سید باتیں بتاکر وہ ریڈ ماسٹر ساڈکر سے جھاڑیں نہو جائیں سید باتیں بتاکر وہ ریڈ ماسٹر ساڈکر سے جھاڑیں نہوا ماہتاتھا۔

"اوہ -ویری گذبارک -اگر جہارے آدمیوں نے عمران کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے تویہ اس صدی کا جہارااور ساتھیوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے - ویری گڈ" - ریڈ ماسٹر - مسرت بجرے لیج میں کہا-

" یس باسٹر" مہارک نے زیراب مسکراتے ہوئے کہا۔

" محجے بقین تھا ہارک کہ یہ کارنامہ موائے جہارے
ووسرا انجام نہیں دے سکتا ۔اس لئے میں نے یہ کام جہار
لگایا تھا ۔ تم نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی محجے بایوس نہا
میں تم سے خوش ہوں ۔بہت خوش" ۔ ریڈ ماسٹر ساڈکر،
اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا سن کر بہت
ری تھی۔

" تھینک یو ماسڑ۔آپ کا اعتماد ہی ہارک کی زندگی کا حا ہارک اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن آپ کے اعتماد کو

### 209 Downloaded from https://paksociety.com

الی او معلوم ان سائنس دانوں کے بارے میں کیسے سعلوم ہو الی اللہ ان کو جو اطلاع ملی تھی اس کے مطابق ان سائنس النہ ان کو جو اطلاع ملی تھی اس کے مطابق ان سائنس اور ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے گوسٹن بھیجا جا رہا تھا اور این طینیوں کا ٹارگٹ وہی چارٹرڈ طیارہ ہی تھا لیکن اس کال کے اور سوتے ہی ان سائنس دانوں کو عام پرداز میں عام ایکر بھیوں کے ریپ میں بھیجا گیا ہے تاکہ کسی فلسطینی ایجنٹ کو کسی بھی اور ساڈ کر ساڈ کر ان سائنس دانوں کو عام پرداز میں عام ایکر بھی اسٹر ساڈ کر ان سائنس ماڈ کر ان ہوئے کہا۔

ادہ ۔ ٹھیک ہے ماسڑ۔ میں ان سائنس دانوں کی حفاظت کا اور انہیں بحفاظت میں پہنچا دوں گا۔ آپ ان ملام کر لوں گا اور انہیں بحفاظت می ہاک میں پہنچا دوں گا۔ آپ بہ فکر ہیں "۔ہارک نے کہا۔

بونہہ ساب تھے جلد سے جلد ان دونوں ایجنٹوں کو مکاش کرا اسٹر کو یہ معلوم ہو گیا کہ ابھی دو پاکیشیائی کا بلاک کرانا ہوگا سائر کا سٹر کو یہ معلوم ہو گیا کہ ابھی دو پاکیشیائی اسٹ زندہ ہیں تو دہ بھے پر شدید برہم ہوں گے "۔ ہارک نے کہا ۔ اب نقین تھا کہ ریمزے اپنے گروپ کے ساتھ پورے گوسٹن میں ابھیل گیا ہو گا اور دہ بہت جلد اسے ان دونوں ایجنٹوں کو ٹریس کر کے ان کی ہلاکت کی خردے گاس لئے وہ زیادہ فکر مند نہیں تھا۔

"اور ماسٹری ہاک" ۔ ہارک نے پو چھا۔
"ی ہاک جسے ہی نائٹ پورٹ پرآئے گا کمانڈر انچارج رہا گا ہی خہارے سپیشل نمبر پر کال کر کے خمہیں بتا دے گا"۔ رہا ساڈ کرنے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "یس ماسٹر"۔ ہارک نے کہا۔

"جب تک کمانڈر انچارج ریکل تمہیں کال نہ کرے تھا۔

تینوں سائنس دانوں کی حفاظت کا بورا بورا خیال رکھناہوگا۔
علم میں آیا ہے کہ گوسٹن میں جند فلسطینی ایجنٹ موجود ہیں۔
اسرائیل کے تینوں سائنس دانوں کے بارے میں علم ہو چکا
دہ گوسٹن آ رہے ہیں ۔ فلسطینی ایجنٹ ان تینوں سائنس دانو
لئے خطرہ بن سکتے ہیں اس لئے ان تینوں سائنس دانوں کو وا
بحفاظت می ہاک تک جہنچانے کی ذمہ داری میں تم پر و

"اوہ - وہ فلسطینی ایجنٹ کون ہیں ماسڑ - تھے ان کے بار۔ بتائیں - میں انہیں ٹریس کر سے ہلاک کر دوں گا" - ہاراً چونک کر کہا۔

"ان لوگوں کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ اسرائی ریڈیو کنٹرول سیکٹن نے ایک ٹرانسمیڑ کال کی تھی جم فلسطینی تنظیم بلیو ہاک کا چیف گوسٹن میں لینے ایجنٹوں سائٹس دانوں کے بارے میں ہدایات دے رہا تھا۔ بلیو ہاک ایسی ڈرائیور کو شیسی طلانے کے لئے کہا تو اس نے شیسی آگے۔

این سے ایف ڈبلیو سپیکنگ "۔ دوسری طرف سے جو ایا نے اور اس کی آواز سن کر اور نام کا مخفف استعمال کرتے ہوئے کہا اور اس کی آواز سن کر کے اس کے چہرے پر سکون سا آگیا ۔ یہ چونکہ جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر اللہ اور رسیور ایک ساتھ کام کرتے تھے اس لئے اس کے اس میں بار بار اوور نہیں کہنا پڑتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جسے سیل فن پر ہی بات کی جا رہی ہو۔ جو لیا کی آواز سن کر کیپٹن حمزہ کے اس بر بھی اطمینان آگیا تھا۔

تریت ہے ۔عالم بالا میں بھی فون کی سہولت میر آنا شروع ہو کی ہے "۔ عمران نے لینے مخصوص لیج میں کہا ۔وہ ڈرائیور کی وجہ ت کو ڈمیں بات کر رہاتھا۔

عالم بالا - كميا مطلب "- دوسرى طرف سے جوليانے اس كى آواز البيان كر حيرت بجرے ليج ميں كما-

"سیں نے سنا ہے کہ مرنے والوں کی روصیں عالم بالا میں پہنے جاتی اور اور تھے معلوم ہوا تھا کہ تم مع لینے بھائی اور ساتھیوں کے عالم بالا میں پہنے چکی ہو ۔ مگر حہاری آواز سن کر محسوس ہو رہا ہے کہ عالم بالا میں تم نہیں حہارے ساتھی گئے ہیں "۔ عمران نے کہا۔
" بکو مت ۔ ہم سب زندہ ہیں "۔ دوسری طرف سے جو لیانے کہا۔
" سب زندہ ہیں "۔ عمران نے جلای سے کہا۔

ہوٹل کار ڈون کی تباہی کاس کر عمران کے چہرے پر پریشافی ا تاثرات پھیل گئے تھے ۔ وہ چند لمحے سوچنا رہا پھراس نے جیب ا اپنا سپیشل موبائل فون ثکالا جو فون اور ٹرانسمیٹر دونوں طرح ا استعمال کیا جا سکتا تھا۔ الیے ٹرانسمیٹر فون عمران نے تنام ساتھ کو دے رکھے تھے تاکہ انہیں ایک دوسرے میں را نظے میں وقد ہو۔

ان سپیشل ٹرانسمیٹر فون سے کی گئ کالز کسی طور پر نہ س سکتی تھی اور نہ ہی ٹریس کی جا سکتی تھی۔ یہ فون عمران نے خصا طور پر اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے تیار کئے تھے جو وسیع رق ہونے کے ساتھ ساتھ ہر طرح سے سیف تھے۔ عمران نے فولا کر کے اس کا ٹرانسمیٹر آن کیا اور پھر جلای جلای فون کی طرر پریس کر کے ایک فریکونسی ایڈ جسٹ کرنے لگا۔ عمران نے اشا

اں : د سیس تو تمہیں ہوٹل کار ڈون میں چھوڑ کر آیا تھا اور مجھے ان کی ہوٹل کار ڈون سے ادھوری بات کرتے اللہ کیا۔ ان کیا۔

باں ۔ ہوئل کارڈون کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے اور اس
الل کو ہماری وجہ سے تباہ کیا گیا ہے "۔ دوسری طرف سے جولیا

ہ تجبیدہ نیج میں کہا اور پھر اس نے عمران کو بلیو ہاک کے

اللہ نہ ہے ابو حماس کے بارے میں تمام تفصیل بہادی ۔

اوہ ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بار حمہاری جانیں اللہ تعالی اللہ و کرم سے ابو حماس نے بچائی ہیں "۔ عمران نے کہا۔

"باں ۔ اور ہم اس وقت ابو حماس کے ایک خفیہ ٹھکانے پر اس ۔ اور ہم اس وقت ابو حماس کے ایک خفیہ ٹھکانے پر اس ۔ اور ہم اس وقت ابو حماس کے باس حمیمارے لئے ایک اس میں آجاؤ ۔ ابو حماس کے پاس حمیمارے لئے ایک ایک میں ہے ۔ جولیا نے کہا۔

من سرکسی من "معران نے چونک کر کہا۔ معلوم نہیں ۔اس نے کہا کہ کہ وہ اس انفار میشن کے بارے میں سرف تمہیں بتائے گا"۔جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ"۔عمران نے پو چھا۔

" یہیں ہمارے ساتھ ہی ہے۔ بات کراؤں "۔جولیانے کہا۔
" ہاں۔ کراؤ بات "۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف ایک لمجے کے
لئے ناموشی مچھا گئ اور پھر عمران کو ایک تیزآواز سنائی دی۔
" جی عمران صاحب۔ میں بی ایچ کا خصوصی نمائندہ ابو حماس بول

"باں ۔ کیوں ۔ کیا تم ہم میں سے کسی کی ہلاکت کی الا رہے تھے "۔جولیانے غصیلے نبج میں کہا۔ "اور کسی کی تو نہیں ۔ میں اپنے رقیب وہ ۔ وہ ۔ اس سے امید ضرور لگا بیٹھا تھا کہ جلو اب میرا سکوپ بن جائے گا۔ لڑ عمران نے سردآہ بجرتے ہوئے کہا۔

"ليكن -ليكن كيا" - دوسرى طرف سے جوليا كى مسكراتى ہو، سائى دى -

" لین شاید میرے بچوں کی قسمت میں والدین کا پیار آ نہیں گیا"۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف ایک کمجے کے لئے و چھا گئ جسے جولیا عمران کے ان الفاظ کو سمجھنے کی کو شش کر و اور بھروہ لیکخت ہنس پڑی۔

" فضول باتیں مت کرو ۔ یہ بتاؤ تم اس وقت کہاں ہو "م نے ہنسی روک کر سنجیدہ لیج میں کہا۔

" میں تو وہیں ہوں جہاں تھجے نہیں ہونا چاہئے "۔ عمران گنگناتے ہوئے کہا۔

" كيا مطلب "-جوليان كما-

" مطلب یہ کہ تہاری ہاں ہونے تک میں کنواروں کی دنیا ہی ہوں اور کہاں ہو سکتا ہوں"۔ عمران نے کہا تو اس بار جولیا اختیار ہنس بڑی۔

" اجها يه مترنم بنسي ميں بعد ميں سن لوں گا جہلے يه بتاؤكم

بارہ ہاک کا چیف اور اس کا سپیشل کو ڈ اس کے خاص خاص اللہ ہاتھ یوں کو معلوم تھا اور یہ الیما کو ڈ تھا جو دن تاریخ اور مہینے کے ام لو اگے پیچھے کر کے بنایا جاتا تھا جس کے بارے میں غیر متعلق اول نہیں جان سکتا تھا ۔ عمران نے واقعی ابو حماس سے اس کی العلمت جانئے کے لئے یہ سب پو چھا تھا جس کا جو اب سن کر عمران العلمان ہو گیا تھا کہ ابو حماس واقعی غلط نہیں ہے۔

اپنا ایڈریس بہاؤ۔ میں پہنے رہا ہوں "۔ عمران نے کہا تو ابو ماس نے ایڈریس بہاؤ۔ میں پہنے رہا ہوں "۔ عمران نے کو ا اس نے اے ایڈریس بہا دیا اور عمران نے فون آف کر دیا۔ ساحب اگر آپ فون سے فارغ ہوگئے ہوں تو پلیز تھے بہائیں اللہ اپ نے جانا کہاں ہے "۔ فون بند ہوتے ہی شیکسی ڈرائیور نے اللہ

' ارے سکیا میں نے حمہیں ایڈریس نہیں بتایا تھا ' سعمران نے ۔

نہیں صاحب "۔ ڈرائیور نے انکار میں سربلاتے ہوئے کہا۔ "اوہ ۔اس کا مطلب ہے کہ تم شیکسی کو بلاوجہ سڑکوں پر گھما پھرا لر اپنے میڑ پر ہمارا بل بڑھا رہے ہو ۔یہ تو غلط بات ہے ۔ بالکل لالا "۔عمران نے کہا۔

آپ نے خود ہی مجھے اشارے سے گاڑی علانے کے لئے کہا تھا اناب اس لئے میں نے علائی تھی "۔ ڈرائیور نے کہا۔ آگر تم اشاروں پر چلتے ہو تو بھر میں تہارا بل بھی اشاروں میں

رہا ہوں "۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ابو حماس سلین مری ابھی کھے در پہلے تی ایج کے حیف ال ہے بات ہوئی تھی ۔اس نے تو مجھے نہیں بتایا کہ گوسٹن میں کوئی نمائندہ خصوصی ابو حماس بھی ہے"۔عمران نے کہا۔ " ابو قاسم - يه ابو قاسم كون بين "- دوسرى طرف سے ابو نے حرت زدہ لیج میں کہاتو عمران کے لبوں پر مسکر اہد آگی " ابو قاسم تمہارے چیف کا نام نہیں ہے کیا"۔ عمران نے کم " نہیں ۔ بی ایج کا چیف ۔ اوہ ۔ میں سمھ گیا ۔ آپ شاید مج جیف کا نام اس لئے سننا چاہتے ہیں تاکہ تصدیق کر سکیں کا واقعی بی ایج کا نمائندہ ہوں یا نہیں ۔عمران صاحب آپ بے فکر مر ا تعلق واقعی بی ایکے سے ہی ہے اور "۔ دوسری طرف سے ابو ا

"اور کیا"۔ عمران نے پو چھا۔
"کیا یہ فون محفوظ ہے "۔ ابو حماس نے کہا۔
"ہاں ۔ تم بے فکر ہو کر بات کرو"۔ عمران نے کہا۔
"اوے ۔ تو سنیئے ۔ چیف کا نام حامد بن یوسف ہے اور میں کو ان کا سپیشل کو ڈبھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری طرف تسلی ہو جائے کہ میں غلط آدمی نہیں ہوں"۔ دومری طرف تسلی ہو جائے کہ میں غلط آدمی نہیں ہوں"۔ دومری طرف تے حماس نے کہا اور پھراس نے عمران کو ایک سپیشل کو ڈبتا یا جے کر عمران کے ایک سپیشل کو ڈبتا یا جے کر عمران کے ایک سپیشل کو ڈبتا یا جے

ادا کروں گا۔وہ بھی علیے گاناں "۔عمران نے مسکراتے ہوئے ا ڈرائیور بے اختیار ہنس پڑا ۔ عمران نے فیکسی ایک مین بازا طرف لے جانے کو کہا۔ مین بازار میں آکر عمران نے اس میکم چوڑ دیا اور بھروہ مختلف فیکسیاں بدلتے ہوئے اس ایڈریس پر پڑا جو اے ابو حماس نے بتایا تھا۔

یہ املیہ جدید کالونی کی فرنشڈ کو تھی تھی۔ عمران نے اللہ کو تھی سے کافی فاصلے پر رکوالی تھی اور جب نیکسی انہیں اتار کر ابیہ موڑ مڑگئ تو عمران اور کیپٹن حمزہ اس کو تھی کی اللہ چل پڑے ہوئی ہے کہ تھا۔ عمران نے آگے بڑا گلیٹ براؤن رنگ کا تھا۔ عمران نے آگے بڑا گلیٹ کی سائیڈ کی دیوار پر لگی کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ کر بیل ابو حماس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تین بار مخصر انداز میں بجائی تو گیٹ کا ایک ذیلی دروازہ کھلا اور ایک وبلا ادھیر عمر نکل کر باہر آگیا جو شکل وصورت سے عام سا ملازم و اللہ دے رہا تھا۔

" بلیو ہاک "۔ عمران نے اس کی جانب عور سے دیکھتے ہم

"اوہ ۔آئیں ۔اندر آجائیں "۔اس شخص نے انتہائی مؤدبانہ میں کہا اور انہیں اندر جانے کے لئے راستہ دے دیا ۔وہ وو دروازہ بند کر کے لاک کیا او دروازہ بند کر کے لاک کیا او انہیں لئے ہوئے طویل و عریض لان میں سے گزار تا ہوا اند

بعد بی طرف آگیا اور مچر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وہ ان اللہ برے ہال منا کرے میں لے آیا جہاں ان کے ساتھی اور وہ ان کے ساتھی موجود تھے ۔ ان کے ہاتھوں میں کافی کے مگ اللہ دو نوجوان جو بلیو ہاک کا منا تندہ خصوصی ابو تماس تھا، سے اُر دو نوجوان جو بلیو ہاک کا منا تندہ خصوصی ابو تماس تھا، سے اُر رہے تھے۔

آبت خوب - تو مباں عیش ہو رہے ہیں \* - عمران نے کرے اس ہوتے ہوئے والس ہوتے ہوئے کراس کی طرف ویکھنے ، انس ہو رہے ماس کی طرف ویکھنے ، اناس طور پر عمران کو دیکھ کر ابو حماس کی آنکھوں میں تیز ۔ اُکی تھی۔

یں ابو حماس ہوں ﴿۔ اس نوجوان نے عمران کی طرف ما فیے کے لئے ہا تھ بڑھاتے ہوئے کہا۔

اور میں ابو ، جبران، کامران، سلمان، ادم اور مریم ہوں "۔
ان نے کہا ۔اس کی بات سن کر اس کے ساتھی بے اختیار مسکرا
پہتے جبکہ ابو حماس حیرت سے عمران کو دیکھ رہاتھا۔
اتنا طویل نام ۔عمران صاحب کیا یہ آپ کا اپنا نام ہے"۔ ابو

ارے نہیں ۔ یہ میرے ہونے والے چھ بچوں کے نام ہیں اور میں معلوم نہیں ہمارے ملک میں والد کو ابو کہا جاتا ہے۔ اس لئے میں مارے ملک میں والد کو ابو کہا جاتا ہے۔ اس لئے ماموں سے پہلے میں نے ابو لگایا تھا۔ حمہارا شاید امک ہی بچہ ہے ماموں ہے۔ لیعنی تم حماس کے ابو ہو"۔ عمران نے کہا اور سے کہا اور

## pownloaded from https://paksociety.com

م انی شخص میرے والد حضور کی تجوری ہے دس لا کھ اڑا کر لے می بنی کو ڈیڈی گولی مارنے کے لئے آج تک ملاش کرتے بچر ان کی ایس ۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا طلام عظیم بن کر ان کی الی ہے دس لا کھ اڑانے والا میں ہی تھا تو وہ تھے توپ ہے اڑا دیں ان ہے معصوم سے لیج میں کہا تو ابو حماس ایک بار پھر

مران صاحب ۔آپ اور آپ کے ساتھی امرائیل میں کی مشنز امرائیل میں کی مشنز امرائیل میں ۔ دومری فلسطینی ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ ہر بار ان آمد کی اطلاع بلیو ہاک کو بھی دیتے تھے لیکن اس بار نہ آپ ابلیو ہاک کو بھی دیتے تھے لیکن اس بار نہ آپ ابلیو ہاک کو بھی دیتے تھے لیکن اس بار نہ آپ ابلیو ہاک کو انفار م کیا ہے اور نہ ہی اسرائیل میں موجود کسی طین شطیم کو آپ کی مہاں آمد کا علم ہے ۔ کیا میں آپ سے پوچھ باہوں کہ کو سٹن جسی غیراہم جگہ پر آپ کس لئے آئے یں ۔ میں باہوں کہ کو سٹن جسی غیراہم جگہ پر آپ کس لئے آئے یں ۔ میں باب کی آمد کی اطلاع چیف کو دے دی ہے ۔ان کا علم ہے کہ باک منافظ آپ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ میں اپنی پوری فورس کے ساتھ آپ بی مواطع میں تعاون کروں "۔ابو حماس نے کہا۔

یار ایک تو تم بولتے بہت تیزہو ۔ دوسرے آیب ہی بار میں اُن باتیں کر جاتے ہو "-عمران نے کہا-

روری عمران صاحب ۔آپ بتائیں میں آپ جسے عظیم انسان اللہ میں آپ جسے عظیم انسان اللہ میں آپ جسے عظیم انسان اللہ میں نہیں سے کہا۔
" پھر عظیم ۔ارے بھائی ۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ۔ میں عظیم " پھر عظیم ۔ارے بھائی ۔

اس کی بات سن کر ابو حماس کھلکھلا کر ہنس بڑا جبکہ حما ساتھیوں کے لبوں پر بھی مسکراہٹ ابجرآئی۔ " اور یہ چھ کے تھے بچ آپ کے ہونے والے بچ اپنا حماس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ہاں ۔ بس میں شادی ہونے کا انتظار کر رہا ہوں ۔ اس وہ "۔ عمران نے شرارتی نظروں سے جولیا کی طرف دیکھتے ہوا اور اس کی بات س کر جولیا عصیلی نظروں سے اسے گورنے گا " انتظار کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے "۔ ابو حماس ۔ ہوئے کہا۔

" یار - میری ہونے والی بیوی ان بچوں کو جہیز میں اپنے ا رہی ہے - شادی ہوگی تو وہ جہیز ساتھ لائے گی ناں - اب میں ا کے لئے شادی کا انتظار نہ کروں تو اور کیا کروں " - عمرال معصومیت سے کہا تو ابو حماس قبقہہ لگا کر ہنس پڑا جبکہ جو لیا کو قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جسے اس کا بس نہ چل ا ورنہ وہ عمران کا سر توڑو ہے ۔

" عمران صاحب سید میری خوش قسمی ہے کہ میری آپ عظیم انسان سے ملاقات ہو رہی ہے سآپ کی اور میری ما اتفاقیہ ہی ہے لین بہرحال میرے لئے یہ بہت بڑے اعراز کی ہے جو آپ میرے سلمنے ہیں "سابو حماس نے کہا۔ ہے جو آپ میرے سلمنے ہیں "سابو حماس نے کہا۔ " بھائی سنجھے عمران ہی رہنے دو سعظیم نہ بناؤ۔ تم نہیں ؛

﴿ الله عمران بھی یوں خاموش ہو گیا تھا جسے انہیں یکفت اب او نگھ گیا ہو۔ عمران آگے بڑھ کر ایک سنگل صوفے پر بیٹھ ادر خورے ابو حماس کی طرف دیکھنے لگا۔ ابو حماس نے اپنا مد ظام جاری رکھا۔

بینے کو بحب اطلاع ملی تو اس وقت تک امرائیلی سائنس دان میں ہے نیادہ اپناکام مکمل کر بھیے تھے ۔ معاملہ چونکہ بے حد تھمبیر اس کے بحیف نے فوری طور پر بلیو ہاک کو الرث کر دیا اور اس ما بلے کے بارے میں مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لئے کام کرنا مال کر دیا جس سے انہیں حتی رپورٹس مل گئیں کہ واقعی مار کر دیا جس سے انہیں حتی رپورٹس مل گئیں کہ واقعی مار کر دیا جس سے انہیں حتی رپورٹس مل گئیں کہ واقعی مار کر دیا جس سے انہیں حتی رپورٹس مل گئیں کہ واقعی میں دی میرائلوں پر المان سے کام ہورہا ہے۔

اں جریرے اور اس لیبارٹری کی حفاظت کے لئے اسرائیل نے موائیل کی سب سے بڑی اور طاقتور ایجنسی ریڈ ماسٹرز اور اس کے کا کمانڈوز کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں جنہوں نے نہ صرف منزد کن جزیرے بلکہ ارد گرد کے جریروں پر بھی مکمل قبضہ کر رکھا ہوادر انہوں نے ان علاقوں کی حفاظت کے لئے ایسے حفاظتی سسٹم کر رکھے ہیں کہ کسی بھی طرح ان جریروں کی طرف جانا ممکنات میں سے ہے۔

جزیروں پر سائنسی حفاظتی اقتظام کے ساتھ ساتھ سمندر میں بڑے مانے پر ریڈ کمانڈوزموجو دہیں جو لانچوں، شپ اور آبدوزوں میں ہر نہیں ہوں "۔ عمران نے جھلا کر کہا تو ابو حماس ایک بار ؟ دبا۔

"آپ کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لئے ہارک گروپ میں آیا تھا۔ کہیں الیما تو نہیں کہ آپ ہارک اور اس کے ریا کے خلاف یہاں کام کرنے آئے ہوں "۔ ابو حماس نے کہا۔ " يهل تم بتاؤ - تم محج كيا انفار ميشن دينا جلهة تم جس تم نے تھے بہاں بلایا ہے "-عمران نے سنجیدہ لیج میں کہا۔ « عمران صاحب ساصل میں بلیو ہاک کو نہایت خفیہ وز معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ اسرائیل ان دنوں عالم اس خلاف ایک بہت بڑی اور بھیانک سازش کر رہا ہے سمبر ہزاروں کلومیڑ دور ایک الیسرو گن نامی جریرہ ہے ۔ اس جز مکمل طور پر اسرائیل کا کنٹرول ہے۔الیسٹروگن جریرے پر رہ اور ریڈ کمانڈوز کا ہولڈ ہے اور وہاں ایک بہت بڑی اور جدید لیبارٹری ہے جس کا کوڈ نام زیرو لیبارٹری ہے ۔ اس لیبارٹ سات انتمائی طاقتور مزائلوں پر کام ہو رہا ہے جہنیں و تھ م نام دیا گیا ہے اور ان مزائلوں کو کوڈسی ڈی ایم کہا جا" اسرائیل ڈی مزائلوں سے ایک ہی وقت میں سات اسلامی کو نشانہ بنانا چاہتا ہے ۔ان سات اسلامی ممالک میں یا کیش سرفبرست ب"- ابو حماس نے کمااور اس کے منہ سے الی جریرے سے اور زیرولیبارٹری کا نام سن کرید صرف سیکرٹ

ان کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے اور عبال ہارک اصل میں ریڈ اوز کا چیف ہے ۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ الیسروگن اور ارے جزیروں پر ہر قسم کی سپلائی گوسٹن سے ہی جھیجی جاتی ہے اور الزروں سے ریڈ کمانڈوز کو بھی لانے اور لے جانے کی ذمہ داری ل كى بى ب اس كے حيف نے مجمع جند ساتھيوں كے ساتھ ملن بھیج دیا ہے۔ ہم گوسٹن میں ہارک کے خلاف گھرا تلگ کر ۱ سرا ایک بھائی ہارڈ کلب میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب مل ب ۔ وہ ہارک کے فاصا قریب ہے ۔ ہم اس کے ذریعے ادیشن حاصل کر رہے ہیں ۔ہم ہارک کی نگرانی کر سے اس کے ١١ الع كايته حلانا چاہئے ہيں كه وه كن جهازوں، لانچوں كو جريرے طرف بھیجتا ہے اور ان کی سپلائیاں کیا ہوتی ہیں اس لئے ہم نے ل نك بارك بربائق نهيس ذالا - بارك جونكه ريد كماندوز كا چيف وادر وہ چونکہ مجھا ہوا ایجنٹ ہے اس لئے اے اغوا کر کے اور اس الدركر كے اس سے زبردستى معلوبات حاصل كرنا نامكن تھا اس ، یں اور میرے ساتھی خاموشی سے اس کی حرکات و سکنات پر نظر ا او نے تھے لین ابھی تک ہمیں ان ذرائع کے بارے میں کوئی ا، میشن حاصل نہیں ہوئی۔

اب جسے ہی ہارک کو آپ اور آپ کے ساتھیوں کے بادے میں ال بارک کو آپ اور آپ سب کے خاتمے کے احکامات میں دیئے ۔ میں اتفاق سے اس ہولل میں موجود تھا ۔ جب میرے

وقت سمندر میں گشت کرتے رہتے ہیں اور ان اطراف میں کلومیٹر تک کسی عام جہاز کو بھی گزرنے نہیں ویا جاتا سعبا که ان جریروں کی طرف عام پروازیں اور ہیلی کا پڑوں کو مج گزرنے دیا جاتا ۔ ریڈ کمانڈوز ہر قسم کے اسلح ہے مسلح ہیں ج یا سمندری اطراف سے آنے والی فوج کا بھی آسانی سے مقابلہ ہیں ۔اس کے علاوہ انہوں نے الیسٹروگن جریرے کے جاروں بدے برے مگر مجھ چھوڑ رکھے ہیں جو انتہائی طاقتور ہونے کے ساتھ خونخوار بھی ہیں ۔ سمندر اور جریرے پر ان مگر مجھوں کم اتنی زیادہ ہے کہ کوئی انسان ان سے نیج کر آگے نہیں جا بہرمال ان تمام خطرات کے باوجود چیف اس جریرے ا لیبارٹری تک پہنچنے کے خواہاں ہیں اور وہ ہر ممکن طرب یمودیوں کی اس گھناؤنی سازش کو سبو تاژ کر دینا چلہتے ہیں ۔ ا لئے ہم بے پناہ کوشش مھی کر کیے ہیں ۔ ہمارے ساتھیو فضائی اور سمندری راستوں سے ان جریروں کی طرف جانے ممکن کو مشش کی تھی مگر ریڈ کمانڈوز کی آنکھوں میں ہم کسی مج دھول بنہ جھونک سکے۔

ہمارے کئی جہاز، سر لانچیں، ہیلی کاپٹرز اور قیمتی جہاز ا ہاتھوں تباہ ہو عکے ہیں لیکن اس کے باوجو دہم نے ہمت نہیں تھی ۔ ہم الیسٹروگن جریرے تک پہنچنے کے لئے ہر ممکن استعمال کر رہے ہیں ۔ پھر ہمیں معلومات ملیں کہ گوسٹن "

Downloaded from https://paksociety.com

-14

المرك برہم يوري طرح سے نظرر كھے ہوئے ہيں عمران صاحب ا باننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ البسروگن اور دوسرے اں سے آنے والے میلی کا پٹرز، آبدوزیں اور شپ کماں آتے ہیں ان کے تین اطراف میں سمندر ہے اور عبال جے بڑے بڑے مل ہیں جہاں ونیا کے بوے بوے سمندری جہاز لنگر انداز ہوتے و انجيس اور آبدوزي جي عبال بري تعداد مي موجوور من ميس س ام اور دوسرے ممالک کے تیل، زرعی اجتاس اور انسانی ادیات کا تمام تر سامان انہی بورٹ پر لایا اور لے جایا جا تا ہے جس ام سے ہم ہزار کو مشتوں کے باوجودیہ جلنے میں ناکام رہے ہیں رید کانڈوز کے استعمال میں رہنے والے شپ، لانجیں اور وے جہاز کون سے ہیں "-ابو حماس نے جواب دیتے ہوئے کما-جہارے آومی اگر ہارڈ کلب میں اور ہارک کے نزدیک ہے تو کیا ارک کی کالیں وغیرہ لیپ نہیں کر سکتا ۔ ظاہر ہے ہارک ملاتی نظام سے ہی ہدایات لیتا اور دیتا ہوگا"۔ عمران نے کما۔ يهن تو ہمارے لئے سب سے برسی مشکل ہے۔ہم کسی بھی طرح ل کے سپیشل روم سے نہ اس کی باتیں سن یائے ہیں اور نہ اس ان کالز کو میپ کرسکے ہیں "۔ ابو حماس نے کہا۔ اس کی وجہ " عمران نے سوالیہ نظروں سے کہا۔ · سېشل روم جو مارک کا کنٹرول روم ہے مارک وہاں کسی کو

ساتھی نے آپ لوگوں کے بارے میں مجھے بتایا تو میں نے بات کی ۔ چیف کو اپنے ذرائع سے معلوم ہو گیا کہ کون ہیں لیکن چونکہ انہیں یہ علم نہ ہو سکاتھا کہ آپ لوگو آن کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے مجھے آپ کے پاس جانے دیں ۔ مگر جب میں آپ کے پاس آیا تو اس وقت تک آپ باہر جا بھی تھے اور ہارک کے ایک خطرناک گروپ نے ہو کرنے کے لئے گھیر رکھا تھا جس کی وجہ سے مجھے آپ کے سر وہاں سے نکالنا بڑا۔

بعد میں مجھ سے ایک حماقت یہ ہوئی کہ آپ کے ساق جانے کے بعد میں نے فائر الارم بجا دیا جس سے ہوٹل میر ی گئ اور لوگ گھبرا کر ہوٹل سے بھاگ نگے ۔ انہیں بھلگتے ویکھ کر ہارک کروپ نے ان لو گوں پر فائرنگ کر ہلاک کر دیا اور مچر میزائلوں سے ہوٹل کارڈون کو ملبے کا ڈھ اگر میں فائر الارم بجانے کی حماقت نه کرتا اور آپ کے سا خاموشی سے ہوٹل سے نکال کر خود بھی نکل جاتا تو ور ساتھیوں کے غائب ہونے پرایسی کارروائی نہ کرتے اور ات رو مناند ہو تا " ۔ ابو حماس نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ " ہاں ابو حماس ۔ واقعی فائر الارم آن کر کے تم نے غلطی کی تھی ۔ بہرحال جو ہونا تھا سو ہو گیا ۔ اب تم . مہارے ساتھی ہارک کے خلاف کیا کر رہے ہیں "۔ ع

ا كو سن آئيس كے حدايو حماس نے كہا۔

اوه سید اہم اطلاع ہے " - عمران نے چونک کر کہا۔

بی ہاں سرچیف نے بچھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کو اطلاع دے اس کا اندازہ ہے کہ آپ کو بھی اسرائیل کی بھیانک اور اللاہ کی سازش کا علم ہو چکا ہے اور آپ بھی مہاں الیسڑوگن مشن پر لیاہ کی سازش کا علم ہو چکا ہے اور آپ بھی مہاں الیسڑوگن مشن پر لیے ہیں جس کی تصدیق اس بات سے ہوجاتی ہے کہ آپ کو اور آپ کی ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لئے ہارک نے اس ہوٹل کو ہی ہاہ کرا دیا ہے جس میں آپ لوگ موجودتھے "ابو حماس نے کہا تو لمان کے ہو نوں پر مسکراہٹ آگئ۔

"ان سائنس دانوں کے نام کیا ہیں "۔ عمران نے پوچھا تو ابو الل نے ان سائنس دانوں کے نام بتا دیئے۔

"ان سائنس وانوں کے بارے میں جمہارے چیف کے پاس کیا نغار مینن ہیں۔ میرا مطلب ہے وہ کس چارٹرڈ طیارے میں آئیں گے ور دہ گوسٹن میں کب تک پہنچیں گے "۔عمران نے پوچھا۔

وردہ و من میں مب بات پین سے سران کے گوسٹن پہنچنے کا کوئی
اس طیارے اور ان سائنس دانوں کے گوسٹن پہنچنے کا کوئی
ائم معلوم نہیں ہو سکا ۔ لیکن بہرعال وہ طیارہ گوسٹن کے سبیٹل
یر بیں پر ہی آئے گا۔ میرے چند ساتھی ایئر بیس پر پہنچ کے ہیں ۔
یر بیس پر ہی آئے گا۔ میرے چند ساتھی ایئر بیس پر پہنچ کے ہیں ۔
ین کے پاس خصوصی آلات اور کیمرے ہیں جن کی مدد سے وہ ان
مائنس دانوں کو چاہے وہ کسی بھی میک اپ میں کیوں نہ ہوں
مائنس دانوں کو چاہے وہ کسی بھی میک اپ میں کیوں نہ ہوں

نہیں آنے دیتا چاہے وہ اس کا کتنا ہی کلوز کیوں نہ ہو ۔ ووم ا نے خصوصی ساخت کے فون رکھے ہوئے ہیں جن کا رابطہ ا سے ہاور جن کی وجہ سے نہ ان کالوں کو چمک کیا جا سکتا ہا ہی کسی آلے سے ان کالوں کو بیپ کیا جا سکتا ہے "۔ ابو میا ہما۔

"اوہ - اس لئے تم لوگ ابھی تک کوئی کامیابی عاصل اسکے " مربان نے سربلاتے ہوئے کہا - اس کے ساتھی خام ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے - ان میں سے کسی نے عمرا میں سے کچے پوچھنے یا کہنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی ۔ "ابو حماس - تم نے ابھی مجھے وہ خاص بات نہیں بتائی اللہ تم نے تھے میاں بلایا تھا" - عمران نے کہا ۔

"اوہ ہاں ۔ سوری عمران صاحب ۔ تفصیل بتاتے ہوئے الماص بات کو بھول ہی گیا تھا۔ بہرحال چیف نے مجھے ٹرانسمیا کر کے بتایا تھا کہ اسرائیل کے تین نامور سائٹس وان وئی خصوصی مشن کو پورا کرنے کے سلسلے میں خفیہ طور پر الج جریرے پر جا رہے ہیں ۔ چیف نے انتہائی کو شش کے سائٹس دانوں کے نام بھی معلوم کرلئے تھے ۔ وہ تینوں سائٹ آج کسی بھی وقت اسرائیل سے ایک چارٹرڈ طیارے سے گوا رہے ہیں ۔ گوسٹن بہنچنے کے بعد ان تینوں سائٹس دانوں ناموں خاموشی سے ایک چارٹرڈ طیارے ہے گوا دے ہیں ۔ گوسٹن بہنچنے کے بعد ان تینوں سائٹس دانوں خاموشی سے الیسٹروگن جریرے پر بہنچا دیا گیا جائے جس خامور خامور کے جس خامو

میں نے ان سائنس دانوں کو راستے ہے ہی اغوا کرنے کا پی ترجیب دے دیا ہے۔ ہماراارادہ ہے کہ ان سائنس دانوں کو ایک ہموں کے ہم انہیں خفیہ ٹھکانے پر لائیں گے ادر ان کے جمہوں آپریشن کر کے ان کے جمہموں میں مائیکردالیکڑونک ہم چیپا دی اور لیزر ہے ہم ان سائنس دانوں کے کئس کے نشانات غام دیں گے جس سے ان سائنس دانوں کو لینے جسم میں کسی جیپا احساس تک نہ ہو گا ادر پر ہم ان سائنس دانوں کے لیے احساس تک نہ ہو گا ادر پر ہم ان سائنس دانوں کے لیے سہولیات پیدا کر دیں گے کہ وہ تجمیں گے کہ دہ ہماری قبید سے سہولیات پیدا کر دیں گے کہ وہ تجمیں گے کہ دہ ہماری قبید سے کر بھاگ سکتے ہیں۔

ہم انہیں اپن قبید سے فرارہونے کا پورا پورا موقع دیں گے، طرح وہ لوگ جب آزادہو کر الیسٹردگن جریرے پرجائیں گے تو اس کا علم ہو جائے گا ادر ہم ان ریموٹ کنٹرولڈ بائیکرو الیکٹرا ہموں کو ہزاروں میل ددر سے چارج کر کے انہیں بلاسٹ کر گے جس سے نہ صرف زیرد لیبارٹری بلکہ الیسٹروگن جریرے کا بھی نام دنشان مٹ جائے گا "۔ابو حماس نے کہا۔

" دیری گڈ ۔ حمہارا بلان تو اچھا ہے ۔ لیکن اس بلان میں ا پرابلم ہے "۔ عمران نے کہا۔

" کسی پراہلم" ۔ ابو حماس نے چونک کر کہا۔ "اعوام کر حمداری گرفہ ہوں یہ نکلنہ سے اسامہ اسا

" اعوا ہو کر حمہاری گرفت سے نگلنے کے بعد اسرائیلی حکام نے کسی خطرے کے پیش نظران سائنس دانوں کو الیسڑو گن جرمیر۔

انے سے روک دیا تو بھر"۔ عمران نے کہا تو اس کی بات س کر ابو اللی بری طرح سے اچھل بڑا۔

"اوہ ۔اوہ ۔الیما ہو سکتا ہے۔ بالکل الیما ہو سکتا ہے اور اگر الیما او کی الیما ہو ہو گئا اور کھر الیمٹروگن کی تو بھر ہمارا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو جائے گا اور پھر الیمٹروگن کی ہے۔ ابو کی تباہی ہمارے لئے واقعی خواب بن کر رہ جائے گی ہے۔ ابو کاس نے کہا۔

نہیں ۔ میں حمہارے لئے الیسٹردگن اور دوسرے جریروں کی اللہ کو خواب نہیں بننے دوں گا ۔ عمران نے کہاتو اس کی بات سن لر نہ صرف ابو حماس بلکہ اس کے ساتھی بھی چونک پڑے۔

کیا حمارے پاس الیسردگن جریرے پر جانے، وہاں سے سرداور او زندہ نکال لانے اور اس جریرے کو تباہ کرنے کا کوئی بلان ہے"۔ اور ان نہلی بار بولتے ہوئے کہا۔

"ہاں "۔عمران نے کہا۔

' اوہ ۔ تو کیا الیسٹرو گن جریرے پر آپ کے ملک کا کوئی سائٹس ان موجو د ہے '۔ ابو حماس نے چونکتے ہوئے کہا تو عمران نے اشبات میں سر ہلا کر اسے سرداور کے بارے میں تفصیلات بیا دیں۔

"اوہ ۔ پھر تو آپ لو گوں سے ملنا میرے لئے بے حد مفید رہا ہے۔ رہم کسی طرح الیسڑو گن جریرے تک رسائی حاصل کر لیتے تو ہم پی جانوں پر کھیل کر اس جریرے کو تباہ کر دیتے اور اس تباہی کے آنج میں آپ کے ملک کا سائنس دان بھی مارا جا تا"۔ ابو حماس نے

كبار

"ہاں ۔اب سنو۔ میرے ذہن میں امیسڑو گن جریرے تک ایک آئیڈیا ہے "۔ عمران نے کہا۔ " کمیسا آئیڈیا "۔ ابو حماس نے کہا تو عمران کے ساتھی بھی کی طرف متوجہ ہوگئے۔ عمران چند کمجے سوچتا رہا بچراس نے ا ے انہیں لینے آئیڈیئے کے بارے میں بتانا شروع کر ویا۔

یں کچے نہیں جانا ۔ جسے بھی ہو بہرحال ان دونوں کو تکاش اور نجھے ہر حال میں ان کی موت کی خبر ملنی چاہئے ۔ سمجھے تم "۔ اگر نے حلق کے بل چینے ہوئے کہا اور پھراس نے غصے کے عالم اور سری طرف کاجواب سے بغیر رسیور کریڈل پری دیا۔ "ہونہہ ۔ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سارا گوسٹن چھان مارا ہے انہ انہیں ان دونوں پاکیشیائی ایجنٹوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا جو انل کار ڈون کی تباہی سے جہلے ہوٹل سے نکل کرگئے تھے ۔ ہونہہ ۔ اس کار جرہ بگراہوا تھا۔ اس کا چرہ بگراہوا تھا۔ انہوں کے انجار جو کہا۔ غصے اور انہانی سے اس کا چرہ بگراہوا تھا۔ انہوں کے انجار جو کہا۔ خصے اور انہوں یہ اس کا چرہ بگراہوا تھا۔ انہوں کے انجار جو نے اسے اطلاع دی تھی فون یر اس کے ڈی سیشن کے انجار ج نے اسے اطلاع دی تھی

. انہوں نے سارے گوسٹن کو کھنگال لیا ہے لیکن ان دونوں

کشائی ایجنٹوں کا انہیں کھ علم نہیں ہو سکا جس پرہارک غصے سے

باس میں پاکیشیا سیرٹ سروس کے بارے میں جا نتا ہوں کہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اور کہا تو ہارک کی حالت دیکھنے والی ہو گئے ۔ اس کے ریڈ کمانڈوز ای ہوئے کہا تو ہارک کی حالت دیکھنے والی ہو گئے ۔ اس کے ریڈ کمانڈوز ای پورے گوسٹن میں پھیلے ہوئے تھے اور جدید سائنسی آلات سے ان دو پاکیشیائی ایجنٹوں کی ملاش میں ناکام رہے ہیں لیکن ہارڈ کلب ایک عام ویٹر ہارک کو فون کر کے بتا رہا تھا کہ وہ ان پاکیشیائی اہجنٹوں کے فون کر کے بتا رہا تھا کہ وہ ان پاکیشیائی اہجنٹوں کے میں جانتا ہے ۔ نہ صرف جانتا ہے بلکہ اسے یہ بھی انگراور ناقابل بقین بات تھی۔ انگراور ناقابل بقین بات تھی۔

ی میں ہے۔ " تہمارا نام کیا ہے "۔ہارک نے اپن حرت پر قابو پاتے ہوئے کر فت لیج میں کہا۔

"كرسنن باس "-ويٹرنے جواب ديا-

تم اس وقت کہاں سے بول رہے ہو "مہارک نے پو چھا۔
" میں ہار ڈ کلب میں ہی ہوں باس ماگر آپ حکم دیں تو میں آپ
کے پاس آ جاتا ہوں مرے پاس ان آٹ پاکیشیائی ایجنٹوں کی
بری رپورٹ ہے "مرسٹن نے کہا۔

"آٹ ایخ ایجنٹ ۔ کیا مطلب ۔ تم کن آٹ ایجنٹوں کی بات کر رہے ہو ۔ ہارک نے بری طرح سے چو تھتے ہوئے کہا۔

" یہ وہی ایجنٹ ہیں باس جو کارڈون ہوٹل کی تباہی سے پہلے ہی ، و ایک سے نکل گئے تھے "۔ کرسٹن نے کہا تو ان پاکیشیائی ایجنٹوں کا ، و اُل سے نکل گئے تھے "۔ کرسٹن نے کہا تو ان پاکیشیائی ایجنٹوں کا

بجڑک اٹھا تھا۔ وہ ہر صورت میں ان دونوں پاکیشیائی ہیجا اللہ ہے۔ ہلاکت چاہئا تھا کیونکہ اس نے ریڈ باسٹر ساڈکر کو ان تمام پا ایجنٹوں کی ہلاکت کی خبردے دی تھی اور اب آگر ریڈ باسٹر سا ان دونوں کی خبر مل گئ تو وہ اس کا براحشر کرے گا۔
"ہونہہ ۔ انہیں زمین کھا گئ یا آسمان نے اٹھا لیا ہے "۔ پہونہ ہوئے ہوئے کہا۔ اس کمے میز پر پڑے ہوئے سفیا نے ہون کی گھنٹی نج اٹھی تو ہارک چو نک پڑا۔

" یس - ہادک سپینگ "- ہادک نے فون اٹھا کر کر دا میں کہا - سفید فون ہارڈ کلب کے درکز کے لئے محصوص تھا فون پر کلب کے ممرز اور کلب کی انتظامیہ اس سے بات کرتے " میں دیٹر غیر سکسٹین بول رہا ہوں باس "- دوسری طرف ایک آواز سنائی دی۔

" ویٹر ۔ کیا بکواس ہے ۔ کیوں کال کی ہے تم نے مجھے "۔
سن کرہارک نے فصے اور حقارت سے گرجتے ہوئے کہا۔
" باس ۔ آپ جن لوگوں کو مگاش کر رہے ہیں میں او بارے میں جانتا ہوں "۔ ووسری طرف سے کہا گیا تو یہ بات او بارک بری طرح سے چونک پڑا ۔ اس کا چرہ حیرت کی شدمہ بگراتا علاا گیا۔
بارک بری طرح سے چونک پڑا ۔ اس کا چرہ حیرت کی شدمہ بگراتا علاا گیا۔

" کیا۔ کیا کہا تم نے "۔ہارک نے الیے لیج میں کہا جیسے اس صحح طور پر ویٹر کی بات سن ہی نہ ہو۔

ہوٹل سے زندہ سلامت نکل جانے کاسن کر ہارک کا ذہن جملا

" اوہ ۔ تم فوراً میرے آفس میں آ جاؤ ۔ ابھی اور اسی وقار ہارک نے علق کے بل چیخے ہوئے کہا اور اس نے زور سے ا کریڈل پریخ دیا ۔آٹھ ایجنٹوں کے زندہ ہونے کی خبرنے اسے ا رکھ دیا تھا۔

" یہ کیسے ہو سکتا ہے ۔ یہ کیسے مکن ہے ۔ وہ لوگ ہوٹل ریڈ کمانڈوز کی نظروں میں آئے بغیر کیسے نکل سکتے ہیں ۔ اور کر سا ایک معمولی ویٹر ان کے بارے میں کیسے جانتا ہے ۔ یہ کیا پا ایک معمولی ویٹر ان کے بارے میں کیسے جانتا ہے ۔ یہ کیا پا ایک سے "مہارک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ حیرت کی شدت سے اس کا اور زیادہ بگڑ گیا تھا ۔ اس کمے دروازے پر وستک ہوئی تو ہا اور زیادہ بگڑ گیا تھا ۔ اس کمے دروازے پر وستک ہوئی تو ہا ا

" یس کم ان "- ہارک نے اونچی آواز میں کہا تو دروازہ کھا ایک دبلا پہلا نوجوان ویٹروں کی وروی میں ملبوس اندر داخل ہوا، خاصا سہما ہوا تھا اور اس کے جرے پر شدید خوف اور پریشانی آثارتھے۔

" تمہارا نام کرسٹن ہے "سہارک نے اس کی جانب عور دیکھتے ہوئے کہا۔

" کیں ۔ لیں باس "۔ ویٹر نے اشبات میں سر ہلاتے ہوئے کم شاید وہ خود کو ہارک کے سامنے پاکر نروس ہو گیا تھا۔

اگر آؤ - بارک نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تو اللہ باندھ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا میزے قریب آگیا۔

ہاں ۔ اب بولو ۔ تم پاکیشیا سیرٹ سروس کے بارے میں کیا لیے ہو اور تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے کہ میں انہی لوگوں کو مکاش اربا ہوں " ۔ ہارک نے کرخت لیج میں کہا۔

ہارہا ہوں " ۔ ہارک نے کرخت لیج میں کہا۔

ہارہا نوں نے کہا۔

ہارہا نوں نے کہا۔

ہارہا نوں نے کہا۔

" ویٹر نمبر تحری کیا مطلب سوہ یہ سب کسیے جانتا ہے ۔ نام کیا اس کا" ۔ ہارک نے اور زیادہ چونکتے ہوئے کہا۔
"اس کا نام آرگس ہے جناب "۔ کرسٹن نے کہا۔
"آرگس ساوہ ۔ تمہارا مطلب ہے آرگس سٹوفن جو میرے آفس کے لئے کام کرتا ہے"۔ ہارک نے چونک کر کہا۔

سیں باس ۔آرگس کو میں نے ابھی تعوزی دیر پہلے کلب کے کیہ کرے میں گھسا ہوا دیکھا ۔آپ نے چونکہ ان کروں کی طرف ایروں کو جانے سے سختی سے منع کر رکھا ہے اس لئے جب میں نے رکس کو ان کروں کی طرف جاتے دیکھا تو میں بے حد حیران ہوا ۔ رکس بڑی احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک کرے میں چلا گیا ۔ فی اس کے محاط انداز پر شک ہوا تو میں اس کے پیچھے ان کروں کی طرف چا گیا اور پھر میں نے جب آرگس کو ایک کرے میں جاتے اور طرف جاتے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ دیرے کو لاک دگاتے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔

ں کر دیا ۔۔ کرسٹن نے تغصیل بتاتے ہوئے کہااوریہ سب سن کر ك كاجره ضفى و فعنب سے سرخ ہو تا حلا كيا۔ - ہونہد ۔ تو مرے کلب میں آر کس کالی معیر کی صورت میں کام رہا ہے"۔ ہارک نے عزاتے ہونے کہا۔ "ی \_ی \_ی باس " \_ کرسٹن نے مکلاتے ہوئے کہا \_ " کہاں ہے وہ میں اس کی ہو فیاں اڑا دوں گا ماس کی لاش کے ل نکرے مکرے کر سے مجوے کتوں کو کھلا دوں گا"۔ ہارک نے ے سے چینے ہوئے کما ۔آرگس کی غداری کا س کر اس کے ذہن ی سے آگ ہی مجودک اتھی تھی۔ " وه - وه باہر ب باس "- كرسٹن نے بارك كو غصے ميں ويكھ كر ہے ہوئے کہا۔ " بلاؤ ۔ بلاؤ اے ۔ میں اسے مثوث کر دوں گا"۔ ہارک نے مازتے ہو انے مماتو ویٹر کرسٹن س بلا کر وروازے کی طرف مڑ گیا۔ " سنو " ۔ اچانک ہارک نے کہا تو کر سٹن رک گیا۔ " یں ۔ یں یاس " کرسٹن نے ہارک کی طرف پلٹنے ہوئے ن سے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ " تم نے کیا کہا تھا کہ تم ان یا کیشیائی ایجنٹوں کے بارے میں نتے ہو کہ وہ کہاں ہیں "۔ہارک نے کہا۔ · یس باس ا۔آر کس کے ساتھی جس کی فون پر آواز سنائی دے ى تھى اس نے آرگس سے كہا تھا كہ وہ آج شام كو اس كے خفيہ

اتفاق ہے اس کرے کا سائقہ والا کمرہ خالی تھا جس میں آد تھا۔ کرے کا وروازہ کھلا ہوا تھا اس لئے میں بھی دوسرے کرج حلا گیا ۔ کرے کا واش روم دوسرے کروں سے ملا ہوا تھا۔ میں روم میں آیا تو دوسرے کرے کے واش روم سے مجھے آر کس آ سنائی وی ۔ یوں لگ رہا تھاجسے وہ کسی سے فون پر بات کر ہم میں نے ویوارے کان لگا کر اس کی باتیں سننا شروع کر ویں۔. وہ بلیوہاک کے کسی بڑے سے باتیں کر رہاتھا اور اسے بال کہ ہارک بعنی آپ نے یا کیشیائی ایجنٹوں کو تلاش کرنے اور ا ہلاک کرنے کے لئے ریڈ کمانڈوز کو پورے گوسٹن میں پھیلا ویا اس لئے وہ ان یا کیشیائی ایجنٹوں کو اپنے خفیہ ٹھکانے سے با تکالے ۔ ریڈ کمانڈوز کے پاس سپیشل گلاسزوالی عینکیں اور کیے ہیں جن کی مدو سے وہ آسانی سے میک اب میں موجود یا کیا مجنوں کو ٹریس کر سکتے ہیں ۔ آر کس نے مزید بتایا تھا کہ یا کمیشیائی ایجلٹوں کو ہلاک کرنے کے لئے آپ نے ہی ہوٹل کارا کو تباہ کرنے کا حکم دیا تھا اور آپ دوسرے دون کے جانے والے ایجا کو مکاش کرا رہے ہیں جہنیں آپ ہرحال میں اور ہر قیمت پر ہلا کرانا چاہتے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہوٹل کاروون موجو و دوسرے ایجنٹ ہوٹل کی تباہی سے پہلے نکل گئے تھے۔ باس باتیں سن کر میں پر بیٹان ہو گیا اس لئے میں نے آپ کو آر کس بارے میں ربورٹ دینا مناسب سمحا اور کسی کو بتائے بغر آپ

Downloaded from https://pakspolety.com-

یک سیں کہا۔

ا وکے چیف "۔ ڈیگر نے اس انداز میں کہا جیسے یہ کام اس کے یہ بے حد معمولی ہو۔

ادے ۔ جاؤاور جلد سے جلد مجھے ان کی ہلاکت کی رپورٹ دو"۔ ارک نے سرد کھج میں کہا اور پھراس نے رسیور رکھ کر فون بند کر

مم میں جاؤں باس "مکر سٹن نے کہا۔ مہیں مرکو تم "م ہارک نے کہا ماس نے دوسرے فون کا رسیدر اٹھایا اور اس کے تنبر پریس کرنے نگام

یں ۔ سکورٹی انچارج بلک سپیکنگ ،۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔

" بلک "-ہارک نے کہا-

" یس باس " دوسری طرف سے بلک نے مؤوبانہ لیج میں کہا۔
" دیٹر تھری آرگس کا تعلق غداروں سے ہے ۔ اسے فوراً بلک
، میں لے جاؤ۔ اس سے اس کی حقیقت اگلواؤاوریہ معلوم کرد کہ
، میں نے جاؤ۔ اس سے اس کی حقیقت اگلواؤاوریہ معلوم کرد کہ
، میرے اور ریڈ کمانڈوز کے بارے میں کیا کیا جانتا ہے ۔ اس کے
ملادہ بلیوہاک کون ہے اور اس نے اپنے ساتھی کو میرے بارے میں
کیا جآیا ہے " ۔ ہارک نے کہا۔

" اوکے باس ۔ میں ابھی انتظام کرتا ہوں "۔ بلک نے مؤدبانہ کئے میں کہا تو ہارک نے فون بند کر دیا۔ خصانے پر آجائے ۔ اس نے آرگس کو اپنے خفیہ ٹھکانے کا الم نوٹ کرایا تھا تو آرگس نے پوچھا تھا کہ پاکیشیائی ایجنٹ کہا جس کے جواب میں آرگس کے ساتھی نے کہا تھا کہ دہ اس کے اسی ٹھکانے پر موجود ہیں "۔ کرسٹن نے کہا اور اس نے ہائے ایک ایڈریس بتا دیا۔

" ہونہد " ۔ ہارک کے طلق سے عزاہت بنا آواز نکلی ۔ ام جلدی سے ایک فون کا رسیور اٹھا یا اور چند بنبر پرلیں کرنے لگا، " لیں ۔ ڈیگر سپیکنگ "۔ دوسری طرف سے ایک تیز اور ا مجری آواز سنائی دی۔

" چیف کالنگ "- ہارک نے اس سے بھی زیادہ سخت او کھانے والے لیج میں کہا۔

"اوہ ۔ ایس چیف ۔ ایس "۔ دوسری طرف سے چیف کی آو کر ڈیگر نے انتہائی ہو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

" ڈیگر ۔ ایک ایڈریس نوٹ کرد"۔ ہارک نے کہا اور مج کرسٹن کا بتایا ہواایڈریس بتا دیا۔

" یس جیف ۔ نوٹ کر لیا ہے "۔ دوسری طرف سے ڈیگر نے
" سنو ۔ یہاں چند غیر ملکی ایجنٹ موجو دہیں ۔ وہ انہائی "
یافتہ اور خطرناک ایجنٹ ہیں ۔ اپنے فاسٹ گروپ کو لے کم
اور اسی وقت جاؤ اور ان سب کو ہلاک کر دو۔ ان لوگوں میم
کسی ایک کو بھی زندہ نہیں بچنا چاہئے ۔ تجھے تم "۔ ہارک ۔

Downloaded from https://paksociety.com

" تم نے ایک غدار کو ہمارے سلمنے او پن کر کے بہت کیا ہے کرسٹن ۔ اگر تم آرگس پرشک ند کرتے اور اس کی ہا سنتے تو شاید ہمیں کبی معلوم ند ہوتا کہ آرگس آستین کا سامی میں تم سے بے حد خوش ہوں اس لئے میں تمہیں ند صرف ننہ کی جگہ رسا ہوں بلکہ آن سے تمہاری تنخواہ ڈیل ہوگی ۔ ہارک ، تو کرسٹن کا چرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ وہ جھک جھک کر ہار سلام کرتے ہوا باہر فکل گیا۔ بچر وہ مختلف فائلیں دیکھنے میں مع سلام کرتا ہوا باہر فکل گیا۔ بچر وہ مختلف فائلیں دیکھنے میں مع سلام کرتا ہوا باہر فکل گیا۔ بچر وہ مختلف فائلیں دیکھنے میں مع اٹھایا اور بچر فون کی گھنٹی بحد فون کی گھنٹی بحد ون کی گھنٹی بحد فون کی گھنٹی بحد فون کی گھنٹی بھی کو اس نے چونک اٹھایا اور بھر فون کی گھنٹی بحت دیکھ کر اس نے ہائٹ بڑھا کر انہا ہو اور اس کے ہائٹ بڑھا کی گھنٹی بحت دیکھ کر اس نے ہائٹ بڑھا کر انہا ہو اور اس کے ہائٹ بڑھا کی گھنٹی بحت دیکھ کر اس نے ہائٹ بڑھا کر انہاں۔

"بارک سپیکنگ "سہارک نے مخصوص بیج میں کہا۔
" ڈیگر بول رہا ہوں چیف " ۔ دوسری طرف سے فاسٹ گ
کے انچارج ڈیگر کی آواز سنائی وی تو ہارک بے اختیارچو نک پوا۔
" میں ڈیگر ۔ کیارپورٹ ہے "سہارک نے جلدی سے کہا۔
" یحیف ۔ میں نے آپ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر ریڈ کم
دہاں موجود نتام افراد کو ہلاک کر دیا ہے "۔ دوسری طرف سے
نے کہا۔

ی کوئی زندہ تو نہیں بچا ،۔ ہارک نے مسرت بجرے لیج یو چھا۔

باس - ہمام ہلاک ہوگئے ہیں ۔وہ سب کے سب مسلح تھے ہم نے اچانک اور نہایت تیزی سے اس عمارت میں محس کر ان ملا کر دیا تھا اور پھر ہم نے انہیں سنجلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور ) کی مزاحمت سے پہلے ہی ان پر مسلسل فائرنگ کر کے انہیں ال کر دیا "۔ ڈیگر نے کہا۔

کیا تم نے ان کے میک اپ جیک کئے تھے "مہارک نے ہو جھا۔
" ایس چیف ۔ وہ سب میک اپ میں تھے لیکن ہمارے پاس اللہ میک اپ واش میک اپ واش کے میک اپ واش میں کر سکے تھے "۔ ڈیگر نے کہا۔

میر کوئی بات نہیں۔ میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ پاکیشیائی بن ہلاک ہو بچے ہیں "۔ہارک نے کہا۔

یں چیف "۔ ڈیگر نے کہا۔

ان کی لاخوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے انہیں آگ لگا دو۔ میں ہا ہوں کہ کسی کو ان کی راکھ بھی نہ مل سکے "۔ ہارک نے ہما۔
" اوکے چیف سیس ان کی لاخوں پر پٹرول ڈال کر انہیں ابھی ، لگا دیتا ہوں "۔ ڈیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ہارک نے بات میں سرہلا کر رسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اب سکون ہی ون تھا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے تمام افراد کو ڈیگر نے ہلاک کر تھا اور ہارڈ کلب میں موجو دا کیک غدار بھی بکڑا گیا تھا جو ہارک اور کے ریڈ کمانڈوزکی اطلاعات باہر "ہنچا رہا تھا ۔ دہ غدار اس وقت کے ریڈ کمانڈوزکی اطلاعات باہر "ہنچا رہا تھا ۔ دہ غدار اس وقت

بلکی روم میں تھا جہاں سکورٹی انجارج بلک اس کا منہ کا کی کوشش کر رہاتھا اور بلکی اس کا منہ کھلوانے کا فن الحج ے جانیا تھا اس لئے ہارک مطمئن تھا کہ جس طرح اس فے سیرٹ سروس کو ہلاک کرا دیا ہے اس طرح وہ آرگس سے مو عاصل کر کے بہت جلد بلیو ہاک تک بھی چیخ جائے گا جم<sup>ا</sup> یورے اسرائیل میں دہشت کا طوفان کھڑا کر رکھا تھا اور وہ اس کا کوئی فردآج تک اسرائیل کے ہاتھ نہ آیا تھا۔اب یہ کریڈٹ کو ملنے والا تھا اس لئے وہ خوش تھا بے حد خوش ۔

عمران نے ابو حماس کے ساتھ مل کر ہادک پر ہاتھ ڈالنے کا روگرام بنایا تھا ۔اس نے ابو حماس اور لینے ساتھیوں کو پروگرام ہاتے ہوئے کہا تھا کہ جو اسرائیلی سائنس دان گوسٹن کہنچ رہے ہیں ابو حماس ان کو راستے میں اغوا کرنے کا پروگرام ملتوی کر دے ۔ وہ سائنس دان لقنن طور بربارک کے یاس پہنچیں گے اور ہارک بی ان ٹینوں سائنس دانوں کو الیسٹروگن جریرے پر لے جائے گا اس لئے مران فوری طور پر بارک کو اینے قابو میں کر کے ان تبین سائنس وانوں کی جگہ لینا چاہتا تھا۔

جنانچہ عمران نے لینے ساتھیوں کو ہدایات دی تھیں کہ وہ ان ك سائق بارد كلب چلي -بارد كلب مي صرف عمران بارك سے ملنے مائے گا۔اس ووران اگر وہاں کوئی گزیز ہوئی تو اس کے ساتھی اسے سنجال لیں گے۔

اور ہم طرح کے اسلح کی کھلے عام خرید و فروخت ہوتی تھی ۔ہارک اس كلب كا مالك تها اور وه زياده تركلب مين بي ربها تها - برقهم ك ایلنگ وہ خود کرتا تھا۔ عمران نے کلب کے قریب فیکسی رکوائی اور كيئن حمزه اور ابو حماس كے ساتھ باہر آگيا -اس نے ميكسى ڈرائيور کو کرایہ دیااور پھر اپنا مخصوص بریف کیس سے کلب کی طرف برصا بلاتھا ۔اس نے اپنا اور کیپٹن حمزہ اور ابو حماس کا ایکری میک اپ كرركها تھا كيونكہ ابو حماس كى معلومات كے مطابق اس كلب ميں انے جانے والوں میں زیادہ تعداد ایکریمیوں کی بی تھی اور ہارڈ کلب میں ہارک سب سے زیادہ ڈیلنگ ایکریمیوں سے بی کرتا تھا۔ ا مکریمیا کے جرائم پیشہ سینڈیکیٹس عموماً منشیات اور اسلح کی خرید ، فروخت ہارک سے ہی کرتے تھے کیونکہ ان کی نظر میں ہارک ایک بااعتماد اور بہترین کاروباری ذہنیت رکھتاتھا اور اس سے آسانی کے ساتھ ہر طرح کا جدید سے جدید اسلحہ خریدا جاسکتا تھا۔

کلب کے وسیع و عریف ہال میں واقعی ہر طرف ایکر بی نظر آ رہے تھے جو منشیات کے ساتھ اعلیٰ درجے کی شراب نوشی میں مصروف تھے عمران کیپٹن حمزہ اور ابو حماس کے ساتھ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا جہاں بہت بڑا بار بنا ہوا تھا۔ کاؤنٹر پر بے شمار آدمی کام کر رہے ۔

" يس "۔ ايك كاؤنٹر مين نے ان سے مخاطب ہو كر كاروبارى

ابو حماس سے انہوں نے ضروری سامان اور اسلحہ لیا اور ا سب دو کاروں میں لدے چھندے ہار ڈ کلب کی طرف حل پڑھے حماس نے اپنے آکھ ساتھی خفیہ ٹھکانے پر چھوڑ دیئے تھے جو پہلے ی میک اب میں تھے ۔ الیمااس نے عمران کے کہنے پر کیا تھا ک عمران بہت زیادہ افراد کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہا تھا۔ ہارڈ کلب کی طرف روانہ ہونے سے پہلے عمران نے اپنا اور ا ساتھیوں کے میک اپ تبدیل کر دیئے تھے ۔ مین روڈ پر آکر م نے ان سب کو ہدایات دیں کہ وہ سب الگ الگ ہو کر ہار ڈ ک مہمچیں ۔ مچروہ خطرے کی صورت میں جیسے ہی انہیں واچ ٹرانسم کاش دے تو وہ فوراً ایکشن میں آجائیں ۔ مین روڈ پر آکر عمران ے ، ہر نکلا اور پھراس نے کچھ سوچ کر کیپٹن حمزہ اور ابو حماس لینے ہمراہ لے لیا اور پھروہ ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر ہارڈ کلب طرف روانه ہوگئے۔

ہارڈ کلب کی عمارت بے حد بلند و بالا اور دور تک پھیلی ہوتی ہارڈ کلب کا درمیانی حصہ کلب کے لئے مخصوص تھا۔ اوپر اور مطرف موجود عمارتیں شاید ریڈ کمانڈوز کے لئے مخصوص تھیں کیو عمران کی اطلاع کے مطابق یہی ہارڈ کلب ہارک اور ریڈ کمانڈو اصل ہیڈ کوارٹر تھا۔ہار ڈکلب گوسٹن کا بدنام زمانہ کلب تھا جہاں طرح کا جرم دحرالے سے کیا جاتا تھا۔

ابو حماس نے عمران کو بتایا تھا کہ اس کلب میں منشیات، شرار

ایکر می سینڈیکیٹ پاور آف ڈیتھ کے ممبر ہیں ۔ میں ہارڈلے کھیٹن تم ریگل اور تم آرسن ہو۔ اوک ۔ عمران نے کھیٹن کم طرف بڑھتے ہوئے افریقی زبان میں ان سے مخاطب ہو

یکے "۔ ان دونوں نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا ۔

اللہ کے قریب آکر عمران نے دروازے کا ہنیڈل بکڑ کر گھمایا تو اللہ گیا۔وہ تینوں دروازے میں داخل ہو گئے ۔ سلمنے ایک اللہ اللہ اللہ تھی۔ جسے ہی وہ دروازے سے اندرآئے سائیڈوں مہوئے دد مسلح افراد نکل کر تیزی سے ان کے سلمنے آگئے۔

اہوئے دد مسلح افراد نکل کر تیزی سے ان کے سلمنے آگئے۔

ہوئے دد مسلح افراد نکل کر تیزی سے ان کے سلمنے آگئے۔

ہوئے دد مسلح افراد نکل کر تیزی سے ان کے سلمنے آگئے۔

ہوئے در میں سے ایک مشین گن بردار نے کر خت لیج میں ا

او ڈی "۔ عمران نے اطمینان بھرے لیج میں کہا۔
اکھے ۔ آئیں "۔ کو ڈسن کر مشین گن برداروں کے اعصاب
اگئے تھے ۔ بھروہ آگے آگے اور عمران اور اس کے ساتھی ان
پیچے چلنے گئے ۔ راہداری آگے جاکر مڑگئ تھی اور اس طرف
ن راہداریاں جا رہی تھیں ۔ دائیں طرف گھوم کر مسلح افراد
ایک کمرے کے دروازے کے پاس لے آئے ۔ ایک مسلح آدمی
وازے کے قریب جاکر تین بار مخصوص انداز میں دستک دی
دہ کھل گیا۔

ب اندر طبے جائیں "۔ مسلح شض نے کہا تو عمران سربلاتا ہوا

" ہمیں ہارک سے ملنا ہے " ۔ عمران نے کہا۔
" آپ کا تعارف " ۔ کاؤنٹر مین نے ان کی طرف عور سے ، یام
ہوئے کہا۔
" بی او ڈی " ۔ عمران نے کچھ سوچ کریرنس آف ڈھمس کا مختا

پی او ڈی "۔ عمران نے کچے سوچ کر پرنس آف ڈھمپ کا تخطر بناتے ہوئے کہا ۔ اس کے ذہن میں اچانک ایکر یمیا کے ایک بناتے ہوئے کہا ۔ اس کے ذہن میں اچانک ایکر یمیا کی ایکر یمیا کی کر یمنل سینڈ یکیٹ پاور آف ڈیتھ کا نام آگیا تھا جس کی ایکر یمیا کی کی ریاستوں میں دہشت تھی اور اس کا چیف اور وہ سینڈ یکیٹ اپن تنظیم کا نام پی او ڈی کے ہی طور پر استعمال کرتا تھا۔

" پی او ڈی ۔ اوہ ایک منٹ ۔ میں چیف ہے بات کرتا ہوں نہ پی او ڈی کا نام سن کر کاؤنٹر مین نے بری طرح سے چو نکتے ہوئے کہا ۔ عمران سمجھ گیا کہ اسے پاور آف ڈیتھ سینڈ یکیٹ کی حیثیت کا علم ہا اس لئے اس نے فوراً چیف سے بات کرنے کی بات کی تھی ۔ کاؤنڈ مین نے سائیڈ میں جاکر ایک فون اٹھایا اور بات کرنے لگا ۔ پیر او تیزی سے فون رکھ کر ان کے قریب آگیا۔

" چیف آپ لوگوں کا ہی انتظار کر رہے تھے ۔ آپ کاؤنٹر ۔ ، دائیں طرف موجود دروازہ کھول کر اندر علیے جائیں ۔ وہاں ایک سکورٹی انجارج شیفرڈ ہے ۔ آپ اے پی او ڈی کہیں گے تو وہ آپ لو چیف کے پاس لے جائے گا"۔ کاؤنٹر مین نے دھیے لیج میں کہا تو جیف کے پاس لے جائے گا"۔ کاؤنٹر مین نے دھیے لیج میں کہا تو عمران نے اشبات میں سربطا دیا اور وہ تینوں کاؤنٹر سے ہٹ کر دائیں طرف موجود دروازے کی طرف جل پڑے۔

الی تک س ہاک کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی ۔ جسے ہی وعبال چہنچ کا میں آپ کو اپن حفاظت میں سی ہاک میں لے اور بحرآب کو ڈائریک س ہاک سے ہی الیسروگن جریرے إدياجائے گا" مارك نے ان سے مخاطب ہوكر كما اور اس كى بن كر عمران اور اس كے ساتھى چونك اٹھے - عمران كے ذہن ات ان تین سائنس دانوں کا خیال آگیا جو اسرائیل سے ان جریرے پر جانے کے لئے عہاں آنے والے تھے اور عمران کا لل كدان تينوں سائنس دانوں كو ہارك ہى اليسروكن جريرے فی نے کا انتظام کرے گا۔ ہارک کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ بوں کو وی اسرائیلی سائنس دان سمجے رہا تھا۔ شاید وہ ان ی وانوں کے چروں سے واقف نہیں تھا اس لئے اس نے مبس بهجاناتها

ا بین بہیں تو بتایا گیا تھا کہ سی ہاک پہنچ جکا ہے"۔ عمران نے ای طرف عور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

اوہ نہیں ۔ ریڈ ماسٹر ساڈکر کا نجھے فون آیا تھا۔ انہوں نے سی اس طرف بھیج دیا ہے۔ سی ہاک کسی بھی وقت یہاں کہ جائے اس طرف بھیج دیا ہے۔ سی ہاک کسی بھی وقت یہاں کہ جائے گئیے ہی وہ یہاں آئے گااس کا کما نڈر ریکل مجھے فون کر دے گا"۔ نے کہا تو عمران نے اشبات میں سرملا دیا۔ اسے بقین ہو گیا تھا آگ انہیں واقعی وہی اسرائیلی سائنس دان سجھے رہا ہے اور اللہ ایک اس غیبی امداد پر عمران دل ہی دل میں عش عش کر اٹھا تھا۔

اندر چلاگیا ۔ یہ ایک بہت بڑاآفس بناکرہ تھا۔ شمالی دیوار کے الک لمبی چوڑی میز پڑی تھی جس کے پیچے آرام کری پر ایک ا، جسم کا مالک نوجوان بیٹھا تھا۔ انہیں اندر آتے دیکھ کر دہ جلدی انظے کھڑا ہواادر میز کے پیچے سے نکل کر ان کے قریب آگیا۔ "آپ لوگ آگئے ۔ میں آپ لوگوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اا تشریف لائیں "۔ اس نے بڑی خندہ پیشانی اور مؤدب بن الا کرتے ہوئے کہا تو عمران حیران ہو کر موجے لگا کہ یہ تو ان ک با ایسے پیش آ رہا ہے جسے وہ ان کی آمد سے پہلے ہی باخبر ہو۔ اس مؤد باند انداز اور اس کے جرب پر چھائی ہوئی مسرت کے با ا

" کہیں ایسا تو نہیں ہی او ڈی سینڈیکیٹ کی آمد کہلے ہے ہی ' قافی اور وہ لوگ اس سے طنے آ رہے ہوں اور اس نے انہیں اس حقیقت ہیں ہی او ڈی کے ممبر سمجھ لیا ہو ' سے مران نے بڑبڑاتے ہو گا سا اگر الیبی بات تھی تو عمران کے لئے ضروری ہو گیا تھا کہ المارک پر جلد سے جلد قابو پالے کیونکہ پی او ڈی کے اصل ارکان کی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے تھے اور الیبی صورت ہیں عمران کے گا خاصی مشکل ہو سکتی تھی ہوہ ہارک ہی تھا اور ہارک ان تیہوں کی ضاصی مشکل ہو سکتی تھی ہوہ ہارک ہی تھا اور ہارک ان تیہوں کی سلمنے یوں پہنچھا جا رہا تھا جسے اس کے لئے وہ اہم ہستیاں ہوں ا

الئے کھانے پینے کا بندوبست کر دیتا ہوں"۔ہارک نے کرے لیک اور کرے کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

ہ منٹ " - عمران نے کہا ۔ اس نے اپنا بریف کیس اٹھا کر اور اسے کھولنے لگا - عمران نے بریف کیس کھول کر وجود ایک چھوٹا سا پیٹل تکالا اور پیٹل کا رخ اچانک ہارک لرے ٹریگر دبا دیا ۔ پیٹل سے سرخ رنگ کے دھویں کی لر کے ٹریگر دبا دیا ۔ پیٹل سے سرخ رنگ کے دھویں کی لر اتنی دیر میں دھواں اپناکام دکھا چکا تھا ۔ ہارک کری پر لر اتنی دیر میں دھواں اپناکام دکھا چکا تھا ۔ ہارک کری پر اس کے اعصاب ڈھیلے پڑتے ہے گئے ۔ لیا ۔ آپ نے اسے بے ہوش کیوں کر دیا ہے عمران لیا ۔ آپ نے اسے بے ہوش کیوں کر دیا ہے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے ۔ ابو حماس نے حرت سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے ۔ ابو حماس نے حرت سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے ۔

میں اسرائیلی سائنس دان سمجھ رہا ہے جو الیسٹروگن جزیرے
کے لئے سہاں آ رہے ہیں ۔ میں اس سے جلد سے جلد ان
انوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنا چاہا ہوں
عمران نے بھی وقت وہ سائنس دان یہاں آ سکتے ہیں "۔ عمران نے
ماس نے اشبات میں سرملا دیا ۔ عمران نے بریف کیس سے
اور انجاشن نکالا اور اسے کیپٹن حمزہ کی طرف بڑھا دیا۔
اہارک کی گرون میں دائیں طرف دماغی رگ میں نگا دو"۔

دہ انہی سائنس دانوں کے لئے بہاں آیا تھا۔ ہارک کے ذرید ا سائنس دانوں کے نام ادر ان کے شعبے جانتا چاہتا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ ان سائنس دانوں نے وہاں آگر پی او ڈی کا کو ڈاستعمال تھا اور وہی کو ڈعمران نے استعمال کیا تھا تو اسے بغیر کسی پر بینانی بغیر کسی چیکنگ کے فوری طور پر ہارک کے پاس پہنچا دیا گیا تھا ا شاید ہارک تک پہنچنے کے لئے عمران کو کئی مرطوں سے گزرنا پڑی، شاید ہارک تک پہنچنے کے لئے عمران کو کئی مرطوں سے گزرنا پڑی، شاید ہارک تک پہنچنے کے لئے عمران کو کئی مرطوں سے گزرنا پڑی،

" وہ اس وقت کائی ٹن جزیرے پر ہیں ۔ بات کراؤں "۔ ہا، کر نے کہا۔

"اوہ نہیں ۔اس کی ضرورت نہیں ہے ۔ مہمارے اندازے یا مطابق سی ہاک کب تک ہماں پہنچ جائے گا"۔ عمران نے کہا ۔ ام نے چونکہ ان سائنس دانوں کی آواز نہیں سی تھی اس لئے وہ را ماسٹر ساؤکر سے بات کر کے اسے چو کنا نہیں کر ناچاہا تھا۔ دوسر اسے قدرت نے جو موقع دیا تھا وہ اس کا بحربور فائدہ اٹھانا چاہا تھا۔ ہارک ان کے سلمنے کرسی پر بیٹھا تھا جبکہ وہ تینوں صوفوں پر بہا ہارک ان کے سلمنے کرسی پر بیٹھا تھا جبکہ وہ تینوں صوفوں پر بہا

ی ہاک اگر کائی ٹن سے نکل چاہے تو وہ اگلے دو گھنٹوں تا۔ نائٹ پورٹ پر گئے جائے گااتن درراگر آپ آرام کر ناچاہیں تو کر علا ہیں ۔ سلمنے میراسپیٹل روم ہے۔آپ دہاں طبے جائیں ۔ ہیں ہیں کر خت لیج میں کہاتو ہارک نے ایک جھٹکا کھا کر آنکھیں نکھوں میں ڈال دیں۔

را نام "۔ عمران نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں مرکوز نے سرد لیج میں کہا۔

، مہارک سائم "مہارک نے الیے لیج میں جواب دیا جسے فی کی حالت میں ہو۔

یرے سوالوں کا صحح جواب دو گے "۔عمران نے کہا۔ مدمیں حمہارے سوالوں کے بالکل درست جواب دوں گا"۔ کما۔

مید بناؤ جو تنین سائنس دان اسرائیل سے السروگن بجائے کے لئے آنے والے تھے ان کے نام کیا ہیں "-عمران

کے نام ڈاکٹر پاڈم، ڈاکٹر اوڈگر اور ڈاکٹر ڈرگی ہیں "۔ کہا۔

> ، حمہارے پاس آئیں گے "۔ عمران نے پو چھا۔ "۔ہارک نے کہا۔

ہاں کب آئیں گے اور ان کی پہچان کیا ہے "۔ عمران نے

چ مہاں کسی بھی وقت آسکتے ہیں اور ان کی بہچان ان کے

عمران نے کہاتو کیپٹن حمزہ انجسن اور سرنج لے کر اکھ گیا۔ ا انجسن بجرا اور پھرآگے بڑھ کر عمران کی ہدایت کے مطابق بار گردن میں انجسن لگا دیا ۔ عمران نے بریف کمیں سے میک سامان نکالا ادر آفس سے ملحقہ باتھ روم میں چلا گیا ۔ تھوڑی دیر بارک کا میک اپ کر کے باہر آیا تو اسے ہارک کے میک ام دیکھ کر ابو حماس چونک بڑا۔

" تم دونوں دوسری طرف منہ کر لو ۔ میں ہارک کا اباں چاہتا ہوں "۔ عمران نے کہا تو دونوں نے اپنے رخ موڑ لئے . فی بھرتی سے لینے کمڑے اتار کر ہارک کو بہنائے اور اس کمڑے خود بہن لئے ۔

"بس محصیک ہے" ۔ عمران نے کہا تو وہ دونوں اس کی طرا گئے ۔ عمران نے جیب ہے ایک شیشی نکال کر ہارک کی ناک ، وی جو اس نے پہلے ہے ہی بریف کیس سے نکال لی تھی ۔ شیر موجود گیس جیسے ہی ہارک کی ناک میں گئ اس نے آنکھیں دیں ۔ عمران نے شیشی بند کر کے جیب میں ڈالی اور دو قدم ہٹ کر عور سے ہارک کو ویکھنے لگا۔

ہارک نے آنکھیں کھول کر یوں آنکھیں جھپکانا شرون ا جسے وہ لاشعور کی کیفیت میں ہو ۔ یہ اس انجشن کا اثر تھا : و ا نے کیپٹن حمزہ سے کہہ کر اس کی گردن میں موجود ایک ملم دماغی رگ میں لگوایا تھا۔ الموثار اسے اپنے طریقے ہے ہلاک کی کا علم نہ کی لاش غائب کر دو تاکہ کسی کو اس کی گشدگی کا علم نہ مران نے کہا تو دونوں سربلا کر ہارک کو اٹھا کر لے گئے جو ان نفصیلات دینے کے بعد دوبارہ بے ہوش ہو گیا تھا ۔ عمران ہے ہارک کی کری پر آبیٹھا ۔ اس نے ایک فون کا رسیور ہارڈ کلب کے کاؤنٹر کے نمبر پریس کر دیئے ۔ ہارڈ کلب کے کاؤنٹر کے نمبر پریس کر دیئے ۔ ہارڈ کلب کے کاؤنٹر کے نمبر پریس کر دیئے ۔ ہوتری طرف سے کاؤنٹر مین کی مؤوبانہ آواز سنائی پریش سے کاؤنٹر مین کی مؤوبانہ آواز سنائی

اں تین افراد اور آئیں گے ۔ وہ بھی پی او ڈی کا کو ڈ استعمال لے ۔ انہیں تم نے فوراً بھے تک پہنچانا ہے "۔ عمران نے سرد کما۔

مے چیف "- کاؤنٹر مین نے کہا۔

۔ سنو۔ان تینوں کے علاوہ آٹھ افراداور بھی آئیں گے جن میں گی بھی شامل ہے۔ان کا کوڈ گولڈن رنگ ہوگا۔وہ آئیں تو گی میرے پاس بھیج دینا"۔ عمران نے کہا اور پھر اس نے طرف کا جواب سے بغیر فون بند کر دیا۔ پھر اس نے واچ آن کیااور جولیا کو کال کرنے لگا۔

الم تین منث بعد جولیا نے اس کی کال رسیو کر لی ۔ وہ شاید فی کے اس نے کال سننے کی سیف جگہ گئی تھی اس لئے اس نے کال سننے اور منث کا وقت لیاتھا ۔ عمران نے فیم کو کاؤنٹر پر جانے اور

ناموں کے میں حرف ٹی او ذی srapal/spal/spoiety.com

" سی ہاک کیا ہے اور وہ نائٹ پورٹ پر کس طرح آئے **گا** عمران نے کہا۔

" ی ہاک ایک سپیشل آبدوز کا نام ہے جو انہمائی برق ، فہار ہر طرح کے جنگی اسلح سے لیس ہے ۔ وہ سمندری راستے ت ناا پورٹ پرآئے گی"۔ہارک نے کہا۔

کھر عمران اس سے مسلسل سوال کرتا جلاگیا۔ وہ اس سے کانڈوز، ریڈ ماسٹرز اور الیسٹروگن جریرے کے سابھ سابھ دوی جریروں کے بارے میں تفصیلات ہوچھ رہا تھا۔اس نے ہارک ان جریروں کے حفاظتی انتظامات وہاں موجو دریڈ کمانڈوز کی اب مریروں کے حفاظتی انتظامات وہاں موجو دریڈ کمانڈوز کی اب اب ان کی تعداد اور ریڈ ماسٹرز ریڈ ماسٹر ساڈکر اور ریڈ باسٹر اا اور ان کے تعداد اور ریڈ ماسٹرز ریڈ ماسٹر ساڈکر اور ریڈ باسٹر اور ان کے انداز کے بارے میں مطلم اور ان سے اس کے بات کرنے کے انداز کے بارے میں مطلم حاصل کر لیں ۔اس نے آو معے گھنٹے میں ہارک سے لینے مطلب معلومات حاصل کر لی تھیں جو کسی بھی مرجلے میں اس کی ا

" گڈ ۔ ہارک نے تو ہمارا الیسڑو گن جزیرے میں بہنچائے کا ا بندوبست کر دیا ہے "۔عمران نے مسرت سے کہا۔

" جی ہاں عمران صاحب اس نے واقعی آپ کو بے پناہ معلو لا وی ہیں "سابو حماس نے اشبات میں سر ملاتے ہوئے کہا۔ انہیں گولڈن رنگ کا کو ڈبتا کر اپنے یاس آنے کی ہدایات ہے۔

ا ہمیں لولدن رنگ کا لوڈ بھا کر اپنے پاس آنے کی ہدایات ہے۔ تقریباً دو گھنٹوں بعد نہ صرف اس کے ساتھی وہاں موجود تھے بھ تین سائٹس دان بھی وہاں پہنچ حکے تھے جہنیں عمران نے ہے ہو رُ کے اپنا کیپٹن حمزہ اور ابو حماس کا میک اپ کر دیا تھا اور خود ان میک اپ کر لئے تھے ۔ عمران نے صفدر کو ہارک کا میک اپ دیا تھا۔

" تہمارا پروگرام کیا ہے "۔جولیانے عمران سے پو چھا۔ " ہم ان تبین سائنس دانوں کے روپ میں البیٹرو کن جزیرے طرف جائیں گے ۔ تم سب ہمارے ساتھ ہی جلو گے "۔ عمران کہا اور پھر اس نے انہیں اپنا پروگرام بتانا شروع کر ویا۔ " عمران صاحب - ہارک کو تو آپ نے غائب کرا دیا ہے ۔ تینوں سائنس دانوں کا کیا کرنا ہے اور پھر پیماں ہارک کی موجو مھی ضروری ہے ۔ اگر ہمارے جانے کے بعد ہارک بہاں موجود ، تو پھر ریڈ ماسٹرز کو ان تینوں سائنس دانوں پرشک بھی ہو سکتا ہ شک کی صورت میں وہ شاید انہیں البیٹرو گن جرمرے پر نہ جا دیں ۔ پھرآپ کیا کریں گے \*۔ صفدرنے کہا۔ " اوہ ہاں ۔ واقعی عہاں ہارک کی موجودگی بے حد ضروری ب اس کا غائب ہو نا ہمارے لئے پر ایشانی کا باعث بن سکتا ہے ۔۔ ممرا نے چونک کر کہا۔

" اس میں پر بیشانی کی کیا بات ہے۔صفدر کو ہم ہارک کے رو

میں چھوڑ جاتے ہیں اور ان سائنس دانوں کو ہلاک کر کے کے پاس بہنچا دیتے ہیں ۔ صفدر ہارک کے روپ میں مہاں کا آسانی سے سنجمال لے گا اور ہم مشن مکمل کر کے والی پر مق لے جائیں گے "۔جولیانے کہا۔

ہیں ۔ مراخیال ہے صفدر کی جگہ ہمیں ابو حماس کو ہارک کا
پ کرانا چاہئے ۔ یہ ہارک کے روپ میں ریڈ کمانڈوز کو
لے گا اور پھر ہمیں سہاں ہے بھی تو ریڈ کمانڈوز کا سیٹ اپ
ا ہے ۔ہارک کے روپ میں ابو حماس لینے ساتھیوں کی مدد
فی ہے مہاں ہے ہارک اور اس کے سیٹ اپ کو ختم کر سکتا
امران نے کہا۔

پ نصیک کہہ رہے ہیں عمران صاحب ۔ ہیں یہ کام بخوبی انجام یاگا ۔ ابو حماس نے فوراً عامی بجرتے ہوئے کہا۔

" مران نے کہا اور بجراس نے صفدر کا میک اپ ختم کر پر ایک سائنس دان کا میک اپ کر دیا اور ہارک کا میک مارک کا میک میں پریکش کے بعد ابو حماس ہارک کا میک رابنا چکا تھا ۔ ہارک کے بارے میں وہ تفصیل جان چکا تھا ممران مطمئن تھا کہ وہ واقعی ہارک کی جگہ سنجال سکتا ہے۔ ممران مطمئن تھا کہ وہ واقعی ہارک کی جگہ سنجال سکتا ہے۔ اسائنس دانوں کو فی الحال تم میمیں رکھو۔ مشن کی کامیابی الیسی پر موجیں گے کہ ہمیں ان کا کیا کرنا ہے ۔ بہرحال تم ابسی پر موجیں گے کہ ہمیں ان کا کیا کرنا ہے ۔ بہرحال تم ابسی پر موجیں گے کہ ہمیں ان کا کیا کرنا ہے ۔ بہرحال تم ابسی پر موجیں گے کہ ہمیں ان کا کیا کرنا ہے ۔ بہرحال تم ابسی پر موجیں کے کہ ہمیں ان کا کیا کرنا ہے ۔ بہرحال تم ابسی پر موجیں کے کہ ہمیں ان کا کیا کرنا ہے ۔ بہرحال تم ابسی پر موجیں کے کہ ہمیں ان کا کیا کرنا ہے ۔ بہرحال نے ابو

## <sup>25</sup>Downloaded from https://paksociety.com 8

ایہ بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ تم آؤ"۔ عمران نے کہا اور وہ اورے ہوئے ۔ ابو حماس نے تینوں بے ہوش سائنس دانوں کو اور جوزف کی مدو سے اٹھوا کر سپیشل روم میں بند کر دیا تھا اور میب دہاں سے نکلتے علیے گئے۔ حماس سے کہا تو ابو حماس نے اشبات میں سربلا دیا۔ عمران نے بہا کمیں سے ہلکا پھلکا اور خاص سائنسی اسلحہ نکال کر اپنے ساتھیں دے دیا اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو وہ ، چونک پڑے۔

" یس ہارک سپیکنگ "۔ ابو حماس نے ہارک کالب و لہجہ اپنا ہوئے کہا۔ اس نے فون کالاؤڈر آن کر دیا تھا تاکہ عمران اور اس ساتھی اس کی باتیں سن سکیں۔

" کمانڈر ریکل بول رہا ہوں"۔ دوسری طرف سے ایک تین غراتی ہوئی آواز سنائی دی۔

"اوہ - کمانڈر ریکل - تم پہنچ گئے ہو "-ابو حماس نے کہا" ہاں - ان تینوں سائنس دانوں کو نائٹ پورٹ پر لے ا
جلدی - ہمیں فوراً واپس جانا ہے "- دوسری طرف سے کمانڈر را
نے کما۔

" تھکی ہے ۔ سی خود ان تینوں کو لے کر آ رہا ہوں ۔ حماس نے کہا۔

" جلدی کروسی حمهاراانتظار کر رہاہوں "۔ کمانڈر ریکل نے اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔

" عمران صاحب ۔آپ تینوں تو سائنس دانوں کے روپ س ہاک میں پہنچ جائیں گے مگر آپ کے ساتھی"۔ ابو حماس نے ر رکھتے ہوئے کہا۔

او نث تھینچے ہوئے کہا ۔ کمانڈر ریکل جلد سے جلد واپس جانا ا تما ساس وقت شام ہو رہی تھی ساس کا پروگرام تھا کہ وہ اگر ای واپس روانہ ہو جائیں تو وہ تیس سے چالیس گھنٹوں سی ا کائی ٹن پہنچ سکتے ہیں کیونکہ ریڈ ماسٹر ساڈکر نے اسے جلد سے ان سائنس دانوں کو وہاں لانے کے لیے کہاتھا۔ ا وہ آ رہے ہیں کمانڈر "۔ اس کے ساتھ موجود اس کے ایک لی نے کہا جو دور بین آنکھوں سے نگائے پورٹ کی طرف دیکھ رہا واس کی بات سن کر کمانڈر ریکل نے دور بین آنکھوں سے لگائی ورث کی طرف دیکھنے نگا جہاں سے ایک جدید اور بڑی لانچ تیزی اس طرف آتی و کھائی دے رہی تھی ۔لانچ پر بڑے حروف میں آر الماہوا تھاجو ریڈ کمانڈرز کی خاص پہچان تھی۔ ہ تھکی ہے ۔ تم ارد کرونگاہ رکھو ۔ میں انہیں دیکھتا ہوں "۔ رر دیکل نے کمااور بھروہ دور بین ہے اس لانچ کو فو کس کرنے نگا ار اے بانچ افراد نظر آئے جن میں سے تین سائنس دان معلوم ے تھے ۔ چوتھا ہارک تھا جبے کمانڈر ریکل بہجانیا تھا اور بانچواں ا لا نج درائيور تها - تقريباً پندره منث بعد تينوں سائنس دان اور الله آبدوز میں موجود تھے ۔لانچ قریب آنے پر کمانڈر ریکل نے اپنے اس کی سروعی نیچ کرا دی تھی جس سے تینوں ایک سروعی نیچ کرا دی تھی جس سے تینوں اس دان اور ہارک اوپر آگئے تھے۔ " تم كيوں آئے ہو" - كمانڈر ريكل نے بارك كو اوپر آتے ويكھ كر

سی ہاک ایک بہت بڑی اور جدید آبدوز تھی جس میں واتیں' رفتاری سے کام کرنے والے انجن اور ہر خطرے کا مقابلہ کرنے ، لیے حتگی سامان موجود تھا ۔ سی ہاک کا کریو پندرہ افراد پر مشتل ا اور ان کا چیف کمانڈر ریکل تھا جو بے حد چالاک، تیز اور انتہائی ناہ نظر آ رما تھا۔

اس وقت ریکل اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آبدوز کے ایک کھڑا تھا ۔ آبدوز سمندر میں پورٹ سے فاصلے پر کھڑی تھی اور کھا اور کھا آنکھوں سے دور بین لگائے چاروں طرف دیکھ رہا تھا ۔ او سپیشل نائٹ پورٹ پر آئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا تھا ۔ وہ بڑی و چین سپیشل نائٹ پورٹ پر آئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا تھا ۔ وہ بڑی و چین سے ہارک کا انتظار کر رہا تھا جبے اس نے کال کر کے جلد ہے ا ان تین سائنس دانوں کو وہاں لانے کے لئے کہا تھا۔
"ہونہہ سہارک آنے میں اتنی دیر کیوں لگارہا ہے "۔ کمانڈر رہا جا

كباب

" کمانڈر ۔ لانچ کے نیلے کیبن میں ان سائنس دانوں کا کچھ ساما موجود ہے ۔ سات افراد کو کبین میں بھیج کر وہ سامان منگوا ا ہارک نے اس کی بات کاجواب دینے کی بجائے کہا۔ " سامان - كىيما سامان " - كمانڈر ريكل نے چونك كر كما \_ " ليبار ٹري كے لئے ہم ضروري سامان ساتھ لائے ہيں كمانڈر - ١ ا کی باکس اور ایک سپیشل جزیر ہے ۔ باکس کو تین آدی او جنریٹر کو جار آدمی آسانی سے اوپر لے آئیں گے "۔ عمران نے کانا ریکل سے مخاطب ہو کر کہا تو کما نڈر ریکل نے اشبات میں سربلا، یا۔ اس نے سات آدمیوں کو اشارہ کیا تو وہ رسی کی سرعی سے لا میں اتر کیے اور مجروہ کیبن کی طرف بڑھ گئے ۔ اب ڈیک پر عمران صفدر اور کیپٹن حمزہ سائنس دانوں کے روپ میں اور کمانڈر ریکل اور ہارک کے روپ میں ابو حماس موجود تھا۔عمران نے جان بوج كر كماندر ريكل كو باتوں ميں الحمالياتھا۔اس نے كيبن ميں ا ساتھیوں کو چھپار کھاتھا۔ کمانڈر ریکل کے سات ساتھیوں کو اس نے جان بوجھ کر وہاں بھجوا یا تھا تاکہ اس کے ساتھی انہیں چھاپ کی جلد سے جلد ان کے لباس بہن کر ان کا میک اپ کر لیں۔ عمران نے انکے ماسک میک اپ کئے تھے جن کو وہ چمروں ، مھیتھیا کر آسانی سے میک اب میں تبدیلی کر سکتے تھے اور کین ع جو سامان منگوایا تھا وہ انہی سائنس دانوں کا تھا ۔ عمران نے الت

مامان میں طاقتور وائرلیس کنٹرولڈ بم جھپا دیئے تھے اس کئے اس سامان کی بے حد ضرورت تھی جو اس کے ساتھ الیسٹروگن کے تک جانا ہے حد ضروری تھا۔

اران کو سی ہاک نامی آبدوز کی تکنیک کے بارے میں پورا علم اور جات تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی آبدوز میں اگر اسلحہ یا کوئی ہو جانیا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی آبدوز میں اگر اسلح اور کی جر گئے تو آبدوز میں موجود ریڈ ڈاٹس اس اسلح اور الیکڑو کی فوراً نشاندی کر دے گا اس لئے عمران نے دو الیکڑو کی کنٹرولڈ بم جزیئر میں اور ایک ڈب میں موجود سائنسی آلے اس انداز میں ایڈ جسٹ کر دیئے تھے کہ آبدوز میں موجود ریڈ اور نامی موجود ریڈ اور خاص سائنسی آلے پر بے حد کام کیا تھا اس لئے عمران نے اور خاص سائنسی آلے پر بے حد کام کیا تھا۔

الیا وس منٹ بعد چار افراد جزیر اور تین آدمی سائنسی آلے کا اللہ اٹھائے ہوئے باہر آگے اور پھر وہ تیزی سے آبد وز پر چڑھ کر اللہ تھا کہ وہ اس اللہ تھے ہوئے ۔ عمران نے ایک نظر میں بہجان لیا تھا کہ وہ اس فاقعی تھے جنہوں نے فوراً ان لوگوں پر قابو پاکر ان کے لباس بلئے تھے اور باسک میک آپ کو ان جسیا ایڈ جسٹ کر لیا تھا۔ اللہ تھے اور باسک میک آپ کو ان جسیا ایڈ جسٹ کر لیا تھا۔ اللہ تھے مانڈر ریکل کو باتوں میں الحمار کھا تھا اس لئے اس اللہ ساتھیوں کو دیرسے آنے پر کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ اللہ کا اللہ تھاں کو ایسٹروگن کو ایسٹروگن کو ایسٹروگن کو ایسٹروگن کو ایسٹروگن کو ایسٹروگن

مع ير صحح سلامت بهنجانا ابآب كى ذمه دارى ب "- ابو حماس

یڈ ماسٹر ساڈکر اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ فون کی گھنٹی نے اٹھی ہے اختیار چونک پڑا۔

میں "۔ اس نے رسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے اتہائی یہ لیج میں کہا۔

المسٹر۔ کنٹرول روم سے بیکر بول رہا ہوں"۔ دوسری طرف سے اتیج گر مؤد بانہ آواز سنائی دی۔

اتیج گر مؤد بانہ آواز سنائی دی۔

ایس ۔ کیوں کال کی ہے "۔ ریڈ ماسٹر ساڈکر نے غزاتے ہوئے اسی ۔ کیوں کال کی ہے "۔ ریڈ ماسٹر ساڈکر نے غزاتے ہوئے اسی ۔ کیوں کال کی ہے "۔ ریڈ ماسٹر ساڈکر میں آسکتے ہیں"۔

الماسٹر۔ کیا آپ چند کموں کے لئے کنٹرول روم میں آسکتے ہیں"۔

• كيوں - كياكام ب - ريد اسر ساؤكر نے كر خت ليج ميں كما-

و اسر سی ہاک واپس آری ہے ۔ بیکرنے کما۔

نے کہا جو ہارک کے میک آپ میں تھا۔ پھر اس نے کمانڈر ریکل الا پھر باری باری عمران، کیپٹن حمزہ اور صفدر سے ہاتھ ملایا اللہ اللہ سرچیاں اتر کر لانچ میں جلا گیا۔ اس لمحے لانچ اسٹارٹ ہوئی اور بو واسطور میں اور بو واسطور کر تیزی سے پورٹ کی طرف بڑھتی جلی گئے۔
" چلیں " ۔ کمانڈر ریکل نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئ کا تو عمران نے اشبات میں سربلا دیا اور پھر وہ چاروں آ بدوز میں آئے واسلام کمانڈر ریکل نے انہیں ایک خصوصی کیبن میں بہنچایا اور پھر وہ الا کے اور کیا۔ کا تا اور پھر وہ کا گیا۔

"اوہ -اوہ - ٹھبرو - میں آرہا ہوں - میں خو د دیکھتا ہوں انہیں "۔ اسٹر ساڈ کرنے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا -اس نے رسیور پٹیا ایم کری سے اٹھ کر میز کے پتھے سے ٹکل کر بھاگتا ہوا آفس سے انگیا۔

المناف راہداریوں سے گزر کر وہ ایک دوسرے بڑے کرے میں آ اور پجریہ کرہ کسی تیزرفتار لفٹ کی طرح نیچ اتر تا چلا گیا۔ لفٹ ارکی تو اس کا دروازہ کھل گیا اور ریڈ ماسٹر ساڈکر تیزی سے باہر آ مسلمنے طویل راہداری تھی۔ اس راہداری کے اختتام پر ایک بڑا الاوی وردازہ تھا۔ دروازے پر ایک سرخ رنگ کا بلب جل رہا اور اس کے ساتھ ہی جست سے نیلے رنگ کی روشنی کی ایک کر ریڈ ماسٹر ساڈکر پر پڑی اور ختم ہو گئے۔ اس لمح سرر الای کے ساتھ ہی فولادی دروازہ دو حصوں میں سائیڈوں کی الای میں سمٹنا چلاگیا۔

ملائے ایک ہال منا وسیع وعریض کمرہ تھا۔ وہاں ہر طرف مشیزی اوری تھی۔ وہاں سرخ وردیوں میں ملبوس افراد کام کر رہے تھے اسٹر ساڈ کر کا سپیشل کنٹرول روم تھا جہاں وہ ایسٹروگن اور ہے تمام جریروں پر موجو دریڈ کمانڈوز کو کنٹرول کرتا تھا اور اسے وہ سمندر میں تاحد نگاہ نظر رکھ سکتا تھا سبہاں تک کہ اس اور کریروں کے ارد گرد سمندر میں جدید کیرے لگا رکھے تھے جس

" تو پھر۔ وہ سائنس دانوں کو لینے گوسٹن گئ تھی انہیں لے آر اسے دالیں ہی آنا تھا"۔ ریڈ ماسڑ ساڈ کرنے کہا۔ " ماسڑ۔ ی ہاک میں، میں کچھ السے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جن ا تعلق کریو سے نہیں ہے"۔ بیکر نے کہا تو اس کی بات سن کر ، ا ماسڑ ساڈ کر بری طرح سے چونک پڑا۔

"کیا۔ کیا کہا تم نے "۔ ریڈ ماسڑ ساڈ کرنے تیز لیج میں کہا۔
" ایس ماسڑ۔ میں نے ایم ون ایکس مضین آن کرر کھی ہے۔ اس مضین کی سکرین پر میں ہی ہاک کو چکیک کر رہا ہوں۔ میں نے احتیاط کے پیش نظری ہاک میں گرین سپاٹ فائر کیا تو اچانک گرین سپائس میں مجھے معلوم ہوا کہ کریو کے سات آومیوں نے با بک مسک آپ کرر کھا ہے۔ میں نے پریشان ہو کر کریو اور کمانڈر ریئل کو چکیک کیا تو مجھے معلوم ہو گیا۔ وہاں واقعی سات افراد با سک مسک آپ میں ہیں جن میں چھ مرواور ایک لڑی شامل ہے "۔ بیکر مسک آپ میں ہیں جن میں چھ مرواور ایک لڑی شامل ہے "۔ بیکر مسک آپ میں ہیں جن میں چھ مرواور ایک لڑی شامل ہے "۔ بیکر مسک آپ میں ہیں جن میں چھ مرواور ایک لڑی شامل ہے "۔ بیکر مسک آپ میں ہیں جن میں چھ مرواور ایک لڑی شامل ہے "۔ بیکر مسک آپ میں ہیں جن میں چھ مرواور ایک لڑی شامل ہے "۔ بیکر مسک بات میں کر بری طرح ہے انجمل بڑا تھا۔

"اوہ -اوہ -ید کسیے ہو سکتا ہے -ید کسیے ممکن ہے - کمانڈر ا ریکل کے آدمی میک آپ میں - نہیں - نہیں سید نہیں ہو سکتا ، کون ہیں وہ لوگ "-ریڈ ماسٹر ساڈ کرنے چینے ہوئے کہا۔ "معلوم نہیں ماسٹر - بہر حال ید افراد وہ نہیں ہیں جو کریو "ں شامل تھے" - بیکرنے جلدی سے کہا۔

وہ سمندر کی گہرائی میں بھی آسانی سے نظرر کھ سکتا تھا۔

ریڈ ماسڑ ساڈ کر تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا ایک بڑی سی مشین کی طرافہ
بڑھ گیا ۔اس مشین کے سلمنے کرسی پر ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ یہ
ماسٹر ساڈ کر کو آتے دیکھ کر وہ نوجوان جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا
مشین پرایک بڑی سی سکرین نصب تھی جس پر ایک آبدالا

" کہاں ہیں وہ - کون ہیں وہ لوگ " - ریڈ ماسٹر ساؤکر نے جگر ا کرسی پر بیٹھ کر سکرین پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا - بیکر نے ہاتھ با کر مشین سے چند بٹن و بائے تو سکرین پر خانے سے بن گئے اور ا مزید چند بٹنوں کے و بانے پر ان خانوں میں سات الگ الگ نظر آنے گئے -

سر بین وہ سات افراد ماسر "م بیکر نے کہا ۔ اس نے ایاب ا بنن دبایا تو اچانک سکرین پر روشنی سی جمکی اور ان سات افراد ا پہرے یکفت بدلتے علے گئے ۔ دوسرے ہی لمحے ریڈ ماسٹر ساڈ کر الا بری طرح ہے اچھلا کہ کرس ہے گرتے گرتے بچا۔ " یہ سیہ تو وہی لوگ ہیں " ۔ ریڈ ماسٹر ساڈکر نے آنکھیں بھالا ا

کران سات افراد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ "کون لوگ ماسڑ"۔ بیکر نے حیرانی سے کہا۔ " یو شٹ اپ ۔ نانسنس "۔ ریڈ ماسڑ ساڈکر نے اسے بی طمہا سے حجردکتے ہوئے کہا تو بیکر ہو کھلا کر اچل کر کئ قدم پیجیے۔ یہ ا

مر ساڈکر کو غصے میں آتے دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں فی تھیں ۔ ریڈ ماسٹر ساڈکر نے تیزی سے مزید بٹن پرلیں کئے وہ جلدی جلدی مختلف ڈائلوں کو گھمانے لگا۔ پھراس نے ایک بایا تو سکرین کا منظر بدل گیا ۔ اب سکرین پر ایک کیبن کا پھر آیا تھا جہاں تین ادھی عمر افراد بیٹے ہوئے تھے ۔ ریڈ ماسٹر نے مشین کے چند اور بٹن پرلیں کئے اور پھر تیزی سے مختلف نیا علاگیا۔

الله لمح سكرين پر جھماكے ہوئے اور سكرين پر تنين الگ الگ ا من گئے ۔ریڈ ماسٹر ساؤکر نے ایک بٹن دبایا تو ان خانوں میں اسائنس وانوں کے بدلے ہوئے جرے اس کے سلصنے آگئے ا بجروں کو دیکھ کر ریڈ ماسٹر ساڈ کر ایک بار پھرا تھل پڑا۔ وو \_ غصنب ہو گیا ۔ یہ ہمارے سائنس دان نہیں ہیں ۔ یہ ل یا کیشیائی ایجنٹ ہیں ۔ مم ۔ مگر یہ سب سی ہاک میں کیے آ المارك نے تو كما تھاكہ اس نے ان سب كو بلاك كر ديا ہے -ونده كي بوك "دريد ماسر ساذكر في تعليات بوت ليج ا ۔ اس نے باری باری کمانڈر ریکل اور اس کے باقی کریو کو الكيامكر آبدوز ميں آھ افراد كے سواكوئي نقلي نہيں تھا۔ مونمد سيد لوگ اس طرف آرہے ہيں سيس ان سب كو ہلاك ن گا۔ان کے نکرے اڑا دوں گا۔ یہ لوگ کیا مجھتے ہیں کہ کریو اکٹس وانوں کے روپ وھار کرید عہاں السٹرو کن جریرے پر

271 Downloaded from https://paksociety.com

آسانی سے پہنے جائیں گے۔ نہیں۔ میں الیسا نہیں ہونے دوں گا۔ یر انہیں کسی صورت زندہ نہیں چھوڑوں گا"۔ ریڈ ماسڑ ساڈ کرنے ساز کے بل چھٹے ہوئے کہا۔

" اس مشین کے ساتھ جلدی سے بی ڈبلیو بی مشین کو لنگ کرو"۔ ریڈ ماسٹرساڈکرنے کہا تو ہیکر بو کھلائے ہوئے انداز میں تہ ی ے اس مشین کے ساتھ بردی ہوئی ایک چھوٹی سی مشین کی طرف بڑھ گیا ۔اس نے جلدی سے اس مشین سے چند تاروں اور پلکوں ل تھینج کر نکالا اور بھرانہیں لا کر مین مشین کے ساتھ لنک کرنے لگا۔ تمام ساکٹ اور بلگ نگا کر وہ بھر چھوٹی مشین کی طرف بڑھ گیا اور اس نے اس مشین کو آن کر سے جلدی جلدی اس سے بے شمار بنن دیانے شروع کر دیئے ۔ چھوٹی مشین سے اچانک تیز کھوں کھوں ل آوازیں نکلنے لکیں اور اس کے ساتھ ی مشین پر لگے بے شمار رنگ برنگے بلب جلنے بچھنے لگے اور ساتھ ہی مین مشین پر موجو د سرخ رنگ کے دو بلب جل اٹھے جو سکرین سے قریب منسلک تھے۔ " بی ڈبلیو بی لنکڈ ہے ماسٹر "۔ بیکرنے کہا۔

" دیکھ لیا ہے میں نے ۔اس کاریڈ بٹن پریس کرو۔ جلدی ۔، بل ماسٹر ساڈ کرنے کہا تو بیکر نے مشین کی سائیڈ میں لگا ایک سرخ بٹن دبا دیا۔اسی لمحے سکرین پر جھماکا ہوا اور سائیڈوں پر لگے سرخ بلہوں کارنگ تبدیل ہو کر نیلا ہو گیا۔

" اوے ۔رک جاؤ"۔ ریڈ ماسٹر ساڈکرنے کہا تو بیکر مشین ہے

گیا۔ ریڈ باسٹر ساڈکر نے مشین کے چند بٹن دباکر پہلے آبدوز بوجودان ساتوں افراد کو کلوز آپ میں لیا اور پھراس نے مشین اکیڈ پر لگے ایک بینیڈل کو کھینچا تو اچانک کیبن کی جھت سے انگ کی تیزروشنی ہی نکل کر ان ساتوں افراد پر پڑی ۔ ایک لمح انگ کی تیزروشنی ہی نکل کر ان ساتوں افراد پر پڑی ۔ ایک لمح استوں افراد نیلی روشنی میں نہا گئے اور پھر وہ ساتوں افراد کر نیچ کر پڑے ۔ روشنی کے حصار سے نکل کر وہ زمین پر اس بری طرح سے ترب رہے تھے جسے انہیں آگ میں زندہ ملا اسمد

ایڈ ماسٹر ساڈکر نے انہیں اس طرح تو پتے دیکھ کر اطمینان کا یا اور پھر اس نے مشین کے مختلف بٹن دباکر باری باری یاری یاری یا سائنس دانوں کو بھی بلیو لائٹ کا نشانہ بنا دیا ۔ وہ تینوں فی سائنس دانوں کو بھی بلیو لائٹ کرنے ہی گر بڑے تھے اور بھر چند فی دار بھر چند کے بعد ساکت ہوگئے تھے۔

الله بائے پاکیشیائی ایجنٹو ۔ میں نے تم پر بلیو لائٹ فائر کر دی
اب تم بلیو لائٹ سے مفلوج ہو عکے ہو ۔ میں اب تمہیں
اب موت ماروں گا ۔ اس قدر بھیانک موت جس کا تم تصور
ابن کر سکتے " ۔ ریڈ ماسٹر ساڈ کر نے سفاک سے مسکراتے ہوئے
ابن کر سکتے " ۔ ریڈ ماسٹر ساڈ کر نے سفاک سے مسکراتے ہوئے
ابن سات ساتھیوں پر اس طرح بلیو لائٹ پڑتے اور انہیں
اور ساکت ہوتے دیکھ کر آبدوز میں موجود دوسرے افراد بھی

ریڈ ماسٹر ساڈکر نے مشین کے چند بٹن پریس کئے اور پھر مشہد کے ساتھ لگا ہوا ایک مائیک باہر کھینے لیا ۔ سکرین پر ایک باہر کھینے لیا ۔ سکرین پر ایک باہر کھینے کیا ۔ سکرین پر ایک باہر دباتے ہی آبدوز کے کمانڈر ربکل کا چہرہ واضح ہو گیا تھا جس یا چہرے پر شدید حیرت اور خوف کے ملے جلے آثار نظر آ رہے تھے۔ ، یا ماسٹر ساڈکر نے مشین کا ایک بٹن دبایا تو کمانڈر ربکل بری طرن ۔ چونک پڑا اور بھروہ تیزی ہے بھاگ کر کنٹرول روم میں چلا گیا ۔ اس نے ایک مشین پر گئے ہیڈ فون کو اٹھا کر کانوں سے لگایا اور مشین کی سائیڈ سے ایک مائیک شکال کر ہاتھ میں لے لیا۔

" ہملو ۔ ہملو ۔ ماسر تو کالنگ "۔ ریڈ ماسر ساؤکرنے علق کے بل چیختے ہوئے کہا۔

" ایس ماسٹر ۔ کمانڈر ریکل آن لائن "۔ مشین سے کمانڈر ریکل کی آواز ابجری۔

" كماندُر سيه تم كن لوگوں كو اپنے ساتھ لے آئے تھے " ، ، إلى ماسرُ سادُر نے علق كے بل جيئے ، بوئے كہا۔

" یہ کریو کے افراد تھے باس ساور "سکمانڈر ریکل نے ہو کھلانے ہوئے لیج میں کہا۔

"شف اپ سناسس سید جہارے کریو کے افراد نہیں بلکہ فم ملکی ایجنٹ ہیں جنہوں نے جہارے ساتھیوں کا میک اپ کر رکھا ہے اور تم جن سائنس دانوں کو ساتھ لائے ہو وہ بھی اصلی نہیں ہیں "سریڈ ماسٹرساڈکر نے بری طرح سے دھاڑتے ہوئے کہا تو کانا،

ہے اختیار اچمل پڑا۔

الله سيد سب نقلي ہيں ۔ كهاں سے اور كسے يہ جهارى آبدوز الله ہو گئے اور كيا تم نے ائي آنكھيں اتنى ہى بندكر ركھى ہيں اس اصلى اور نقلى كافرق ہى معلوم نہيں ہوا"۔ ريد ماسر ساؤكر سے كى شدت سے چيخے ہوئے كها۔

إن سائنس دانوں كو ہارك لايا تھا ماسٹر ساور " سكمانڈر ريكل كلاتے ہوئے ليج میں كہا۔

المارک ساوہ ساس کا مطلب ہے یہ سب کچھ ہارک نے کیا ہے۔ الل سائنس دانوں کی جگہ ان ایجنٹوں کو اسرائیلی سائنس دان بنا کی ہاک میں چھوڑ گیا تھا"۔ ریڈ ماسٹر ساڈکر نے بری طرح سے موجہ نے کہا۔

امیں ماسٹر ۔ اور ماسٹر جن آدمیوں پر آپ نے بلیو لائٹ فائر کی ہے ہیں ان سائنس وانوں کا کچے سامان لینے ہارک کی لانچ میں گئے دانہوں نے لانچ کے کیبن سے باہر آنے میں خاصا وقت لگایا تھا کے خیال میں ہارک کی لانچ میں یہ وشمن چھپے ہوئے تھے ۔ انہوں کے خیال میں ہارک کی لانچ میں یہ وشمن چھپے ہوئے تھے ۔ انہوں کا یہ میرے آومیوں پر قابو پاکر ان کی جگہ لے لی تھی "۔ کمانڈر فی خلای جلدی جلدی کہا۔

اوہ ۔ اوہ ۔ ہارک ریڈ ماسرزے غداری کر رہا ہے ۔ مگر یہ کسے

<sup>2</sup>Downloaded from https://paksociety.com

ممکن ہے ۔وہ الیما کیے کر سکتا ہے اسریڈ ماسٹر ساؤکر نے سے ت شدبت سے چیخے ہوئے کہا۔

"مم - میں کیا کہ سکتا ہوں ماسٹر"۔ کمانڈر ریکل نے کہا۔
" ہونہہ - ہارک نے اگر الیہا جان ہوجھ کر کیا ہے تو اس عبر تناک حشر کروں گا۔ ریڈ ماسٹرز سے غداری کرنے والے کا اہا ہے حد بھیانک ہوتا ہے "۔ ریڈ ماسٹر ساڈکر نے کہا۔
" یس ۔ یس ماسٹر"۔ کمانڈر ریکل نے کہا۔

" میں ہارک کو بعد میں دیکھوں گا۔ تم ایک کام کر و ۔ یں ان پاکیشیائی ایجنٹوں پر بلیو لائٹ فائر کر کے ان کے جمم مکمل مو پر مفلوج کر دیتے ہیں ۔اب یہ صدیوں تک اصل حالت میں نہیں سکتے ۔ تم ان سب کو ایسٹروگن جریرے کی طرف لے جاؤادر ان اسی حالت میں سمندر میں اس جگہ چھینک دو جہاں مگر مچھ ہیں ۔ گر اسی حالت میں سمندر میں اس جگہ چھینک دو جہاں مگر مچھ ہیں ۔ گر اسی حالت میں ان کی ہوئی کر دیں گے ۔ان سیکرٹ ایجنٹوں اسیا ہی جھیانک حشر ہونا چاہئے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کے کو ایسا ہی جھیانک حشر ہونا چاہئے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کے کو اسرائیل کے مفادات کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم سیرھا موت کے اسرائیل کے مفادات کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم سیرھا موت کے منہ میں جاتا ہے "۔ریڈ ماسٹرساڈکر نے کہا۔

" کیں ماسٹر ۔ میں سی ہاک کو موڑ کر ابھی ایسٹروگن جریرے کا طرف لے جاتا ہوں "۔ کمانڈر ریکل نے کہا۔ "اوے ۔ان کو مگر مچھوں کے در میان پھینک کرتم واپس ابنا ،

مرت کے میں اور کر پاول سے در سیان پھینگ کر م واپس اجانا ۔ پھر میں حمہارے ساتھ گوسٹن جاؤں گا۔ میں خود اس بات کا ہے۔

الم کہ ہارک نے ان خطرناک لوگوں کو سی ہاک میں کیوں مااور بچر میں اس کاان سے بھی زیادہ بھیانک حشر کروں گا '۔ مار ساڈ کرنے کہا اور بچر اس نے مشین کا بٹن پریس کر کے بڑا ساڈ کر دیا۔ راف کر دیا۔

ان اوراس کے ساتھیوں کو اس نے بلیو لائٹ سے مفلوج کر اور وہ جانیا تھا کہ جب تک ان کو اینٹی بلیو انجیشنز نہ لگا دیئے اس وقت تک وہ اصل حالت میں نہیں آسکتے تھے اور الیسی میں آگر ان کو مگر مجھوں کے سمندر میں پھینک دیا جاتا تو مگر مچھوں کے سمندر میں پھینک دیا جاتا تو مگر مچھوں کے سمندر میں پھینک دیا جاتا تو مگر مجھوں کے سمندر میں پھینک دیا جاتا تو مگر مجھوں کے سمندن بھی معمولی ہی جنبش بھی میں اگر اور اور وہ لینے بچاؤ کے لئے معمولی ہی جنبش بھی میں اور اور دہ لینے بچاؤ کے لئے معمولی ہی جنبش بھی میں اس مقدر بن چکی تھی سید ریڈ ماسٹر ساڈ کر کی فتح تھی میں میں فتح کر لیا تھا جو آج تک میں میں فتح راب نے باق بل تسخیر مجرموں کو فتح کر لیا تھا جو آج تک میں اور بہودیوں کے لئے ہوا سے ہوئے تھے۔

اور کچے نہیں تو دہ سمندرس موجود ریڈ کمانڈوز کو تو الخما سکتے
اوحر ہم البیٹروگن جریرے میں جاکر اپناکام کر آتے ۔ ہمارا
صرف البیٹروگن جریرے سے سرداور کو واپس لانے اور اس
ہے کو تباہ کرنا نہیں ہے ۔ ہمیں ان دوسرے سات جریروں کو
اوکرنا ہے جو اسرائیل اور ریڈ کمانڈوز کے قبضے میں ہیں ۔اس
ہے آگر ہمارے ساتھی الگ رہ کرکام کرتے تو زیادہ بہتر رہا ۔
مرح انہیں لینے طور پر بھی ہاتھ پیر کھولنے کاموقع مل جاتا ۔اس
مرح انہیں لینے طور پر بھی ہاتھ پیر کھولنے کاموقع مل جاتا ۔اس

وم چھلوں کی تم نے خوب کہی ۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ۔ پاس دم نام کی کوئی چیز نہیں ہے ۔ جب دم ہی نہیں ہے تو میرے چھلے کسیے بن سکتے ہیں "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پیہ تو میری بات کاجواب نہ ہوا"۔ صفدر نے کہا۔ اتو تم کیا سننا چاہتے ہو جواب میں "۔ عمران نے مسکراتے اگر تم کیا سننا چاہتے ہو جواب میں "۔ عمران نے مسکراتے

آپ کا منصوبہ یہی ہے کہ آپ اور ہم سائنس دان بن کر رو ہی مائنس دان بن کر رو گھن جریرے اور زیرہ لیبارٹری میں جائیں گے اور وہاں ان بی وانوں کا خاص سامان بہنچا کر سرداور کو وہاں سے تکال لائیں المصفدرنے کہا۔

مرام تو یہی ہے ۔ مگر الیا تب ہو گا جب ہم الیسروگن

" عمران صاحب ہم سب کو ایک ساتھ اس آبدوز میں سفر نہیں کرنا چاہئے تھا"۔ صفدر نے کیبن میں آکر کمانڈر رایکل کے جانے کے بعد ہاجو کیبن میں آکر عور سے کیبن کو چاروں طرف سے دیکھ الا تھا۔

" شاید تم تھیک کہہ رہے ہو"۔ عمران نے سنجیدہ لیج میں کہااوو اس کی بات سن کر صفدراور کیپٹن حمزہ بے اختیار چونک پڑے۔ "شاید سے آپ کی کیا مراد ہے"۔ صفدر نے جلدی سے کہا۔ " جہلے تم بناؤ۔ تم نے یہ بات کس مدمیں کہی تھی"۔ عمران نے

" مرا خیال تھا کہ آپ کو اگر سائنس دانوں کا روپ بدلنے کا موقع مل رہا تھا تو اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ۔ ہمارے باتی ساتمی لانچوں یا دوسرے ذرائع سے ان جزیروں کی طرف بردھنے کی کو شش

بہ حمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ پلیز پرنس ۔ صفدر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ۔ ہم واقعی آپ تکامطلب نہیں بچھ رہے"۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔ لو اب مینڈک کو بھی ہوازکام"۔ عمران نے کہا۔ پلیز عمران صاحب"۔ صفدرنے کہا۔

یہ پلیز عمران صاحب کیا ہوتا ہے۔ارے بھائی میں علی عمران اس علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن) "۔ عمران نے صفد ر نے بے اختیار ہونٹ بھیخ لئے جبکہ کیمیٹن حمزہ ایک بار مسکرا دیا تھا۔۔

ا تھکی ہے۔آپ نہیں بہانا چاہتے تو نہ بہائیں۔ میں آپ سے اپیں پوچھوں گا"۔ صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے ۔ارے ۔ جہاری طبیعت تو تھسکی ہے"۔ عمران نے اور کھلاکر کہا۔

ا کیوں ۔ کیا ہوا میری طبیعت کو "۔ صفدر نے چونک کر کہا۔ ا ارے حمہارا انداز تو بالکل بیویوں جسیا ہوگیا ہے جو شوہروں التی ہیں نہیں بولنا تو نہ بولیں میں بھی آپ سے نہیں بولوں گی"۔ ان نے کہا تو کیپٹن حمزہ بے اختیار ہنس پڑا۔ "ہونہہ ۔آپ ہے کچھ پوچھنا تو واقعی مشکل ہے ۔ بہت مشکل "۔ ار نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ررے مسلماتے ہوئے ہا۔ \* باب رے ۔ مہاری واقعی جنس تبدیل ہو رہی ہے اس کئے جریرے پر کہنے جائیں گے ۔عمران نے سردآہ بجر کر کہا تو صفد، الم بار بھرچونک پڑا۔

" کیوں ۔ آپ کے خیال میں کیا ہم اس آبدوز سے الیہ، ا جریرے کی طرف نہیں جارہ "۔ صفدرنے کہا۔ "جارہ تھے۔ مگر اب نہیں "۔ عمران نے کہا تو اس کی بات ا کر صفدر کے ساتھ ساتھ کیپٹن حمزہ بھی حیران رہ گیا۔ عمران کا اندا بے حدیراسرار تھا۔

"کیا مطلب ۔ اگر ہم الیسٹروگن جریرے پر نہیں جا رہ تو کہا۔
جا رہے ہیں "۔ صفدر نے حیرت بحرے لیج میں کہا۔
"موت کے جبروں میں "۔ عمران نے کہا۔
"موت کے جبروں میں ۔ کیا مطلب "۔ صفدر نے اچھل کر کہا۔
" می ہاک میں آکر تھے بھی اس غلطی کا احساس ہو رہا ہے ۔ داقل " میں ایک ساتھ اس آبدوز میں نہیں آنا چاہئے تھا اور اگر آنا ہی تھا یہ ہمیں ایک ساتھ اس آبدوز میں نہیں آنا چاہئے تھا اور اگر آنا ہی تھا یہ ہمیں مہاں سپیشل میک اپ کر کے آنا چاہئے تھا "۔ عمران نے کہا۔
اس کی سنجیدگی بتا رہی تھی جسے ضرور کوئی اہم بات ہے ۔ صفدر اور کیئیٹن حمزہ بدستور اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے ۔ اس کا انداز ایسا تھا

جسے وہ عمران کی باتوں کا مطلب نہ سمجھ پارہے ہوں۔ "عمران صاحب آپ ہمیں کھل کر بنائیں کہ آپ کہنا کیا جا ہے ہیں "-صفدرنے بے چینی سے کہا۔

م کھل کر جہاری کیا مراد ہے۔ کیا میں جہیں بندھا ہوا نظر ا

ہاں ۔اور میں کیبن میں سیگرم گلاسز بھی دیکھ رہا ہوں ۔ بقیناً لاسز پوری آبدوز میں بھی ہوں گے "۔عمران نے کہا۔ سیگرم گلاسز۔ یہ سیگرم گلاسز کیا ہیں اور ان سے کیا ہوتا ہے"۔ نے کہا۔

یہ گلاسز عام طور پر ایٹی لیبارٹریوں میں استعمال کئے جاتے ہیں امزے بلیولائٹ کا اخراج ہو آ ہے جس سے ایٹی توانائی کے ا دراس کے اثرات کو فوراً روکا جاسکتا ہے تاکہ لیبارٹریوں میں هلی سے کہیں سے بھی ایٹی توانائی کی لیکیج ہو رہی ہو تو اس کے یا کو فوراً جامد کر دیا جائے اور اس سے نقصان کا اندایشہ نہ ہو ۔ ولائث اگر کسی جاندار پر پڑجائے تو وہ انسان شدید انہت میں او جاتا ہے ۔ یوں معلوم ہوتا ہے جسے اے آگ میں زندہ جلایا ہو ۔ پر چند محوں میں اس کا تمام جسمانی نظام مفلوج ہو جاتا ہے ا لو کہ ایسی صورت میں انسان سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے مگر ل سكتا ہے اور بى حركت كر سكتا ہے اور كر چند بى محنثوں ميں ﴾ ثب کے اثرات جاندار کے اندرونی نظام میں کینے جاتا ہے اور مجر اللاک ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچاسکتی - عمران نے

ا اوہ ۔ اگر ایٹی توانائی کے اخراج کو جامد کرنے کے لئے ارپوں میں بلیو لائٹ کا استعمال ہوتا ہے تو وہ سائنس وان ادر رے انسان کام کیے کرتے ہوں گے "۔ صفدرنے کہا۔ میں پوچھ رہاتھا کہ جہاری طبیعت تو ٹھیک ہے ناں "۔ عمران ۔ کہا تو وہ ایک بار بھر ہنس پڑا۔

" میرا خیال ہے کہ ہمارا سفر خاصا طویل ہے اس لئے اب ہم.. کچے دیر آرام کر لینا چاہئے "- صفدر نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ "آرام تو شاید ہمیں قبر میں ہی نصیب ہوگا۔اس دنیا میں ارام

کہاں "- عمران نے سردآہ بحر کر کہا۔
"آپ کسی بات سے پریشان نظر آ رہے ہیں "۔ کیپٹن حمزہ نے

" ہاں "۔ عمران نے اشبات میں سربلاتے ہوئے کہا۔ "لیکن کیوں "۔ صفدرنے کہا۔ " سی ہاک میں ریڈ ڈاٹس گن موجود ہے"۔ عمران نے سخیدگی

"ریڈ ڈاٹس گن ۔ کیا مطلب سید ریڈ ڈاٹس گن کیا ہے "۔ صفدر نے چونک کر کہا۔

" یہ سائیکلم ریز مجینکنے والی مخصوص گن ہوتی ہے جس سے ایک تو ہزاروں میلوں سے بھی اس آبدوز میں جھانکا جا سکتا ہے۔ دوسرے اس ریز سے کسی قسم کا میک اپ نہیں چھپ سکتا "۔ عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن حمزہ کے چہرے بچھ سے گئے ۔

"آپ سے کہنے کا مطلب ہے کہ ریڈ ماسر زہمیں سی ہاک میں دیاہ کر آسانی سے پہچان لیں گے "-صفدر نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ بوں کو خاص گولیاں کھانے کے لئے دی تھیں ۔ عمران نے کہا فرد اور کیپٹن جمزہ پر چونک بڑے ۔ واقعی عمران نے کہا فرد اور کیپٹن جمزہ پر چونک بڑے ۔ واقعی عمران نے لیٹ کی دجہ میں اور کہا کی دجہ میں اور کہا یہ دب میں ہوتھ گولیاں کھانے کے لئے دی تھیں اور کہا لیار ڈیوں ان گولیوں کے کھانے کی دجہ سے ان پر کسی قسم کی ہے ہوشی لیبار ڈیوں اور کہا اور اگر کوئی گیس ان پر اثر کر بھی گئ تو جس میں اثر نہیں کرے گی اور اگر کوئی گیس ان پر اثر کر بھی گئ تو اس کے دان کے اور اگر کوئی گیس ان پر اثر کر بھی گئ تو اس کے دان کو اور اگر کوئی گیس ان پر اثر کر بھی گئ تو اس کے دان کا دان کی دور ہے ہوش نہیں رہیں گے۔

، حربت ہے ۔ اگر ان گولیوں کی وجہ سے ہم بلیو لائٹ کے بے سے نیج سکتے ہیں تو بھر آپ پرایشان کیوں ہیں ،۔ صغدر نے

و میں بلیو لائٹ سے نہیں ریڈ ڈاٹس سے پریشان ہوں ۔ ذرا واگر ریڈ ماسٹرز پر ہماری اصلیت کھل گئ تو کیا یہ آبدوز ہمیں واگن یا کسی ددمرے جریرے تک لے جائے گئ ۔ عمران نے

"اوہ ۔ اوہ ۔ '۔ صفدر نے بات کو سمجھتے ہوئے کہا ۔ عمران کے کا مطلب تھا کہ اس کے پہچان گئے جانے کی صورت میں آبدوز کو فین یا الیسٹروگن جریرے ہے کہیں دور لے جایا جا سکتا ہے اور الی راستے میں ہی ٹریپ بھی کیا جا سکتا ہے ۔ ظاہر ہے الیسی رستے میں ہی ٹریپ بھی کیا جا سکتا ہے ۔ ظاہر ہے الیسی رست میں ان کا سارا مقصد ہی فوت ہو جاتا جس کے لئے انہوں اس قدر بھاگ دوڑ کی تھی۔

"اس کے لئے انہیں مخصوص غذائیں دی جاتی ہیں جن میں پروٹین، کیلشیم اور ووسرے وٹامنز کی تعداد عام خوراک ہے کہا زیادہ اور پاورفل ہوتی ہے اور پھر انہیں خاص انجکشنز لگائے باللہ ہیں یا پھر چبانے کے لئے ایسی گولیاں دی جاتی ہیں جس کی دجہ ان پر بلیولائے کا اثر نہیں ہوتا۔ اب جدید دور میں تو ان لیبار ٹریوں میں کام کرنے والوں کو مخصوص لباس پیننے کو دیا جاتا ہے جس میں کام کرنے والوں کو مخصوص لباس پیننے کو دیا جاتا ہے جس میں این کر بلیولائے اور ایسی دوسری تمام ریز کے اثرات کو اور ایسی دوسری تمام ریز کے اثرات کو اور ایسی دوسری تمام ریز کے اثرات کو اور کے دور کر دیتی ہیں "۔عمران نے کہا۔

"ہاں ۔ عمران نے اخبات میں سربلا کر کہا۔
"اوہ ۔ اب میری سمجھ میں آرہا ہے کہ آپ کس بات ہے پہشاں اہیں ۔ آپ کو خطرہ ہے کہ اگر ریڈ ماسٹرز نے ریڈ ڈاٹس سے ہمار ۔ ا بیں ۔ آپ کو خطرہ ہے کہ اگر ریڈ ماسٹرز نے ریڈ ڈاٹس سے ہمار ۔ ا بارے میں جان لیا تو وہ ہمیں بلیو لائٹ سے نقصان جہنجانے کی ا کو شش کر سکتے ہیں "۔ صفدر نے کہا۔

" ہاں ۔ اس لئے میں سوچ رہاتھا کہ ہمیں واقعی ایک سابق اس آبدوز میں نہیں آنا چاہئے تھا"۔ عمران نے کہا۔

" پراب کیا آپ کے پاس بلیو لائٹ سے بچنے کا کوئی توڑ نہیں ہے"-صفدرنے پرایشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہ ہو رہا۔ میں پرنس \* ۔ کیپٹن حمزہ نے مؤدباند انداز میں کہا۔ انٹورایکٹن کا مطلب جلنے ہو \* ۔ حمران نے پوچھا۔ میں پرنس ۔ تنویر صاحب ڈیٹٹک ایجنٹ ہیں ۔ انہیں تیز اور یک کام کرنے کی عادت ہے ۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یں پر تیزی سے اور اچانک ٹوٹ پڑیں اور ان کے نکڑے افرا ۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔

گڈ ۔ گئا ہے تنور سے تہاری خاص دعا سلام ہے ۔ اس لئے تم مے بارے میں اتنا کچے جانع ہو"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کیپٹن جزہ بھی مسکرا دیا۔

میں نے آپ لوگوں کو حال ہی میں جوائن کیا ہے پرنس ۔ اہمی
پ لوگوں کے ساتھ کھل کر کام نہیں کر سکا گر میں سب کے
یہ کے انداز اور ان کی صلاحیتوں سے واقف ہو چکا ہوں ۔
النے میری یہی کو سٹس ہوتی ہے کہ میں آپ سب کو بھے کر آپ
حیار اور آپ کے انداز میں کام کر سکوں ۔ کیپٹن جمزہ نے کہا۔
جہاری شادی ہو چکی ہے ۔ مران نے کہا۔
جہاری شادی ہو چکی ہے ۔ مران نے کہا۔
جہاری شادی ہو تے ہوئے ہا۔
جہاری شادی ہو تے ہوئے کہا۔
جہوال پرحران ہوتے ہوئے کہا۔
جہوال پرحران ہوتے ہوئے کہا۔

امیں برنس ۔ مرآب کیوں یوجے رہے ہیں ۔ کیپٹن جزہ نے

اب اوہ - اوہ کرنے کے لئے مہارے منہ کا زاویہ بدلا ہے ناں " مران نے کہا۔

"ببرطال پربشان ہونے کی ضرورت نہیں ۔ اگر ابیما ہوا تر ہی فران نہیں ۔ اگر ابیما ہوا تر ہی فران کے اس کا حل بھی سوج لیا ہے ۔ اگر ہمیں بہچان کر بلیو لائٹ فائر کی گئی تو بھر ہم ان پر یہی ظاہر کریں گے کہ ہم بلیو لائٹ کا شکار ہو گئی ہیں ۔ اس کے بعد ہم اس جدید آبدوز پر قبضہ کر لیں گے اور بجر ابی کریں ہے جو تنویر کرتا ہے بعنی تنویر ایکشن "۔ عمران نے کہا۔ کریں ہے جو تنویر کرتا ہے بعنی تنویر ایکشن "۔ عمران نے کہا۔ "اگر بلیو لائٹ کاآپ کو اتنا ہی خطرہ ہے تو بھریہ کام ہم جہلے بی قورکر سکتے ہیں "۔ صفدر نے کہا۔

من نہیں ۔ ہیں تیل اور تیل کی وحار دیکھنے کا قائل ہوں ۔ ہیں ان کا نڈر دیکل کے باس کے ساتھ ایک ڈکٹا فون لگا دیا ہے ۔ ہیں ان کی باتیں سن بہا ہوں ۔ ایما کرنے کے لئے لاز ما اس سے رابط کہا جائے گا۔ بہرحال تم ٹہلنے کے بہانے لیخ تنام ساتھیوں کو ہدایات دے آؤ کہ اگر ان پر بلیو لائٹ پڑے تو وہ لیکت تربیخ ہوئے نئے گر جائیں جسے انہیں زندہ جلایا جا دہا ہواور مجردہ ساکت ہو جائیں ۔ ان کے جسم میں معمولی حرکت بھی نہیں ہوئی چلہے ۔ انہیں مفلون کر کے جسم میں معمولی حرکت بھی نہیں ہوئی چلہے ۔ انہیں مفلون کر کے جسم میں معمولی حرکت بھی نہیں ہوئی چلہے ۔ انہیں مفلون کر کے جسم میں معمولی حرکت بھی نہیں ہوئی چلہے ۔ اس کے بعد ہم ان پر محمد کریں گے ۔ مران نے کہا تو صفدر سربطا کر اٹھ گیا اور نجر او کمین ہے نکل گیا۔

م كيپن مزو - مران نے كھ سوچے ہوئے كيپن مزه ،

كمار

"آپ کا مطلب ہے ہم جس مشن پرجا رہے ہیں اس میں ہمار جان جانے کا خطرہ ہے"۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔

"ارے باپ رے ۔ایسی باتیں مت کرو۔ تم تو جائے ، و اس کی کروں ہیں کس قدر کرور دل کاآومی ہوں ۔موت کے نام ہے ہی گئے ، و آجاتی ہے ۔ میراجسم لیسینے لیسینے ہوجاتا ہے ۔آنکھیں سکڑجاتی ہیں امیری ٹائکیں کانپنا شروع ہوجاتی ہیں ۔ دے ۔دیکھو۔ میں کانپ ہوں ناں "۔ عمران نے کہا تو کیپٹن حمزہ بے اختیار ہنس بڑا۔ و و گیا تھا کہ عمران ایسی باتیں مخص وقت گزاری کے لئے کرتا ہا اس ہے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی صفدر واپس آگیا۔
"میں نے سب کو سجھا دیا ہے ۔دہ الیما ہی کریں گے جیما آ

ں ۔ لیکن ڈائریکٹ ایکشن کے لئے ہمارے پاس اسلمہ کہاں نے گا ۔ اس کے لئے تو ہمیں بے پناہ اور جدید اسلمح کی اشد اہوگی ۔۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔

پ جدید اور جنگی آبدوز ہے کیپٹن سیہاں ہمیں ہر طرح کا اسلحہ سے مل جائے گا ۔ صفدر نے کہا تو اس لمحے اچانک کیبن میں وشنی کارنگ سرخ ہو گیا۔

ا اور بہر ہے ہم پر لقیناً بلیو لائٹ کا حملہ ہوگا ۔ عمران نے کہا اور این اچانک باہر سے تیز چینوں کی آوازیں سنائی دیں ۔ چینیں سن این حمزہ اور صفدر یکفت حصکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔

الجینی رہو ۔ ہمارے ساتھیوں پر بلیو لائٹ فائر کی گئ ہے ۔ ان احتیاں کی آواز تھی ۔ ان کی چینوں میں تکلیف کی وہ شدت نہیں بلیو لائٹ سے بے اختیار انسانی منہ سے نکلتی ہیں ۔ اس کا بلیو لائٹ سے بے اختیار انسانی منہ سے نکلتی ہیں ۔ اس کا عمران نے کہا تو کیپٹن حمزہ اور صفدر سکون بحرے انداز میں عمران نے کہا تو کیپٹن حمزہ اور صفدر سکون بحرے انداز میں نے اور بھر واقعی چند کھے بھی نہ گزرے ہوں گے کہ اچانک ہے اور بھر داتھی جند کھے بھی نہ گزرے ہوں گے کہ اچانک سے ان پر نیلے رنگ کی تیزروشنی کی پھوار سی بڑی ۔ وہ اس نیلی سے ان پر نیلے رنگ کی تیزروشنی کی پھوار سی بڑی ۔ وہ اس نیلی میں نہا ہے گئے تھے اور بھر ان تینوں کے منہ سے وردناک

#### ୂ ଆ Downloaded from https://paksociety.com

چیخیں نکلیں اور وہ فرش پر گر کریوں تڑسنے لگے جیسے واقعی انہیں آلہ میں زندہ جلایا جا رہا ہو ۔وہ فرش پر گرے چند کھے تڑ پتے رہے اور م موشی سے باہر نکلتے طباکئے۔ ساکت ہو گئے ۔ جیسے ہی وہ ساکت ہوئے اس کمحے نیلی روشنی إ پھوار بند ہو گئی۔ ب ہو کر یو جھا۔

" اسی طرح بڑے رہنا ۔ ابھی ریڈ ڈانس آن ہے ۔ وہ ہمیں مسلسل چکی کر رہے ہیں "۔ عمران نے ہونٹ ہلائے بغیر ان ۔ مخاطب ہو کر کہا سپتد کمح وہ اس طرح ساکت پڑے رہے ۔ اس کم عمران کے کانوں میں کھو کھڑاہٹ سی ہوئی ۔ اس کے کان کے 🕊 حصے میں ایک چھوٹا سا میاہ تل بنا ہوا تھا۔یہ سیاہ تل ایک طاقق رسیور تھا جس کا مائیکرو فون عمران نے کمانڈر ریکل کے لباس میں 🌡 دیا تھا ۔ یہ خاص قسم کا مائیکرو فون تھاجو اس وقت آن ہو تا تھا جب قریب کوئی ٹرانسمیٹر پر کال آ رہی ہو یا کسی ٹرانسمیٹر پر کال کی جا رہی

شاید کمانڈرریکل کسی سے ٹرائسمیٹریر بات کرنے والا تھا ای کا عمران کے کان کے قریب رسیور خو دبخود آن ہو گیا تھا۔ بھر عمران 🚣 کمانڈر ریکل اور ریڈ ماسٹر ساڈکر کی ٹرانسمیٹر پر ہونے والی بات ہیں۔ سیٰ تو عمران کے ہو نٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آگئ ۔ کچھ ریر 🖍 بعد ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور آبدوز کے کریو کے چند افراد:وہا اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو اٹھائے ہوئے اندر آگئے ۔جو لیا اور اس کے ساتھی یوں ساکت تھے جیسے واقعی ان میں جان نام کی کول

ہو ۔انہوں نے جولیااور اس کے ساتھیوں کو فرش پر پٹے دیا اور كياتم سب خريت سے ہو"۔ عمران نے ان سے دھي آواز ميں

ہاں ۔ صفدر نے ہمیں بتا دیا تھا اور ہم نے وہی کیا تھا"۔ جو لیا واب دیتے ہوئے کہا۔

، گڈ ۔ کچے دیرای طرح بڑے رہو ۔ جسے ہی ریڈ ڈانس آف ہو گ ہ کھڑے ہوں گے "۔عمران نے کہا۔

وہ تو تھسک ہے لیکن یہ سب ہوا کسے اور کیوں ۔ کیا ہمیں ن لیا گیا ہے "۔ جولیانے بوچھا تو عمران کی بجائے صفدر نے ں تقصیل بتا دی۔

الان او گوں نے حمہاری تلاثی تو نہیں لی"۔عمران نے پوچھا۔ " نہیں "۔جوالیانے کہا۔ای کمح کیبن میں پھیلی ہوئی سرخی ختم لی ۔ جسے ہی سرخی ختم ہوئی عمران یکفت تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا ۔ ا کے انھنتے ہی وہ سب بھی اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔

"اب تمهارا كيا بروكرام ب "-جوليان أفحة بوئ عمران س

 مهاری رضامندی ہو تو ہم ابھی شادی کا پروگرام بنا سکتے ہیں "۔ لان نے مسکراتے ہونے کہا۔

" سدهی طرح بات بتاؤ"۔جو لیانے منه بناتے ہوئے کہا۔

#### Downloaded from https://paksociety.com

ہ کیج میں کہا۔
الدر، تنویر تم دونوں فوراً کنٹرول روم میں طیے جاؤ۔ آبدوز کو
اللہ کی ذمہ داری حمہاری ہے اور تم سب کمانڈر ریکل اور اس
ہوش ساتھیوں کو اٹھا کر یہاں نے آؤ۔ میں آبدوز کے انجن
طرف جا رہا ہوں۔ مجھے سب سے پہلے ریڈ ڈاٹس کا سسٹم ختم
اکہ وہ لوگ دو بارہ اس آبدوز کو چمک نہ کر سکیں "۔ عمران
اکہ وہ لوگ دو بارہ اس آبدوز کو چمک نہ کر سکیں "۔ عمران
ان سب نے اشبات میں سر ہلا دیئے اور بھر وہ تیزی سے
ائلے طیے گئے۔

ے زرد محلول سے نکلنے والے دھویں نے واقعی کمانڈر اس کے تنام ساتھیوں کو ایک کمجے میں بے ہوش کر دیا تھا نے ان سب کو چونکہ خاص گولیاں کھلا رکھی تھیں اس کئے ں کا ان پر کچھ اثرینہ ہوا تھا ۔ جوزف، کیپٹن حمزہ، خاور اور نے کمانڈر ریکل اور اس کے بے ہوش ساتھیوں کو اٹھا کر ب لا كربند كردياتها جبكه تنويراور صفدرنے كنثرول روم ميں بدوز کا کنرول سنجال لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ آبدوز پر مر کھیے تھے۔وہ سب اپنے کام کر کے کنٹرول روم میں آگئے۔ بعد عمران بھی ریڈ ڈاٹس کا نظام ختم کر کے وہاں پہنچ گیا۔ م نے آبدوز پر قبضہ تو کر لیا ہے لیکن ہم السٹروگن جریرے کی کسے جائیں گے کیونکہ نہ ہمیں راستوں کا علم ب اور نہ ہی سے ا ہے کہ وہ جریرہ سہاں سے کتنی دور ہے ۔ اگر ہم کسی طرح "سيدهى طرح بى بنا رہا ہوں ۔ نه ميں نميزها ہوں نه ميرا من نميزه - عران نے جيب سے اليد جون سے ممران نے جيب سے اليد چھوٹی سی شنیشی نکالی اور اسے زور زور سے ہلانے لگا۔ اس شنیشی نام سبزرنگ کا محلول تھا جو ہلانے سے زرورنگ کا ہوتا جا رہا تھا۔
" يہ كيا ہے "۔ جوليا نے عمران سے يو چھا۔

" چوں چوں کا مربہ "۔ عمران نے کہا اور پھر شیشی نے الا دروازے کا منیڈل پکر کر مممالا دروازے کا منیڈل پکر کر مممالا تو دروازے کا منیڈل پکر کر مممالا تو دروازہ کھل گیا ۔ جولیا اور اس کے ساتھیوں کو اندر لا کر نیسی الکیا تھا۔ والوں نے شاید باہر سے لاک نہیں لگیا تھا۔

عمران نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھاٹکا تو ایک الله بل داہداری تھی جو بائکل خالی تھی ۔ خالی راہداری دیکھ کر عمران نے پورا وروازہ کھول دیا اور پھراس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شیش لا راہداری کے دوسرے سرے کی طرف پھینک دیا ۔ شیشی فواادی دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گئ اور اس کا محلول فرش پر گر گیا ۔ اس لی دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گئ اور اس کا محلول فرش پر گر گیا ۔ اس لی وصواں سا اٹھے نگا اور پھر ہر طرف اچا تک زردرنگ کا دھواں پھیلنا علا گیا۔

" یہ کیا کیا ہے تم نے سیہ دھواں کسیا ہے "۔جولیا نے سیت بھرے لیج میں کیا۔

جرے کے میں ہا۔ " یہ مار ٹیوم گیں ہے۔ میں نے اس گیس سے آبدوزے کریا لو بے ہوش کر دیا ہے۔ ہمیں اس آبدوز پر کنٹرول کرنا ہے "۔ عران

#### 2 Downloaded from https://paksociety.com

جريرے پر چيخ بھي گئے تو ہميں كيے معلوم ہو گا كہ يہ جريرہ اليما ہے یا کوئی اور "مہولیانے عمران سے مخاطب ہو کر یو تھا۔ " یہ جدید ساخت کی کمپیوٹرائز آبدوز ہے ۔ راستوں کا تعلی دوری کا فاصلہ ملینے کے لئے اس میں خصوصی کمپیوٹر نصب بن آبدوز چونکہ انہی جریروں پر آنے جانے کے لئے استعمال کی باتی اس لئے ان کمیوٹروں میں تقیناً ان کی تمام تفصیلات درنا گی - عمران نے ایک کمپیوٹرائز ڈمشین کے قریب جاکر بیٹے ، و کہا اور پھراس نے مشین کے مختلف بٹن دبائے اور پھر آیا۔ ام کی بورڈنکال کر اس پر کام کرنے نگا۔ کچھ ہی دیر میں سلمنے سلر یا کائی من جزیرہ اور الیسروگن جریرے کے ساتھ چھ دوسرے بن کے نام ابھر آئے جو سرخ رنگ کے تھے ۔ عمران نے ایرو لی ا اليسرُوگن جريرے كو سليك كرے انٹر كا بثن دبا ديا۔ ايسزوا جريرے كا نام سليك ، وتے ہى سيارك كرنے لگااور بحراس كا، 🕽 يكلنت سزبهو گيا۔

" لو اب یہ آبدوز ہمیں سیدھی الیسٹروگن جریرے پر لے با ال ہے"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا اور اس کے ساتھیں کے پچروں پراطمینان ساآگیا۔

ا مسر ساؤکر اپنے آفس میں داخل ہوا تو فون کی گھنٹی نے رہی او سپیشل روم میں آرام کرنے کے لئے گیا ہوا تھا اور ابھی یا تھا ۔ میز پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بجتے یا تھا ۔ میز پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بجتے یا تھا ۔ میزی سے میزی طرف بڑھا اور اپنی مخصوص کرسی پر جا کر

ی دریڈ ماسٹر ٹو ساڈ کر سپیکنگ "دریڈ ماسٹر ساڈ کرنے فون کا افتحا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا ۔ یہ سرخ فون الیسٹردگن ہے سے منسلک تھا ۔ اس فون پر ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو ہی ریڈ ماسٹر دیاسٹر سے بات کر تا تھا۔ گو ریڈ ماسٹر ون ساڈ کر کا بڑا بھائی تھا اور ان پانے ہی مل کر ریڈ ماسٹرز کی بنیاد رکھی تھی لیکن چونکہ ڈکاسٹو تو ساڈ کر کا بڑا بھائی تھا دوسرااس کا عہدہ اس سے بڑا تھا اس لئے ہماسٹر دیاسٹر دیاسٹر دیاسٹر دیاسٹر مؤدب انداز میں پیش آ تا تھا اور اس کے ہماسٹر مؤدب انداز میں پیش آ تا تھا اور اس کے

رائزڈ سسٹم ہے فون کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہارڈ کلب میں ، تو موجو د ہے لیکن وہ اصل ہارک نہیں ہے۔ کسی نے ہارک کی کر کے اس کی جگہ سنجال لی ہے۔ کمپیوٹر کے وائس سسٹم کھیے اس کی آواز ہے جب معلوم ہوا کہ وہ ہارک نہیں ہے تو میں ایس ون سسٹم کو آن کر دیا جس ہے مجھے ہارک کی ہلاکت مدیق ہوئی تھی "۔ریڈ ماسٹر ساڈ کر نے کہا۔

" ہارک کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اوہ سید تم کیا کہہ رہے ہو ۔ کیا مہا ہے یہ سب "۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے حلق کے بل چینے ہوئے

• آپ فکر مذکریں ماسٹر۔ میں نے وائیگرم ریز چھینک کر ہارڈ ب ی مکمل چیکنگ کی ہے۔ ہارک کی جگہ ایک فلسطینی نے لے ی ہے اور پاکیشیائی ایجنٹوں کو اس نے سی ہاک میں پہنچایا تھا۔ بگرم ریزے میں نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے تینوں سائنس دان اوہ حالت میں وہیں موجو دہیں ۔وہ صرف بے ہوش ہیں ۔ میں نے للے کمانڈوز کے کمانڈر زارف کو احکامات دے دیئے ہیں وہ نہ صرف م فلسطینی پر قابو یا لے گا بلکہ وہ وہاں سے ہمارے سائنس وانوں کو ى نكال لائے گا - اس فلسطين كاميں اس قدر بھيانك حشر كروں گا ماس كى روح تك كانب المح كى ساس سے ميں سب كچھ الكوالوں أكم اس نے ہارك كى جگه كيے لى تھى"۔ ريڈ ماسٹر ساؤكر نے بسلسل بولتے ہوئے کہا۔

احکامات کی پوری تعمیل کرتا تھا۔
" ریڈ ماسٹر ون بول رہا ہوں " ۔ دوسری طرف سے آیا۔ امارا
اور غرابت مجری آواز سنائی دی۔
" یس ماسٹر" ۔ ریڈ ماسٹر ساڈ کرنے کہا ۔ وہ ڈکاسٹو کو ماسٹر الا تھا۔
جبکہ ڈکاسٹواس کے اصل نام ساڈ کرسے بلاتا تھا۔
" ساڈ کر سی ہاک کو تم الیسٹروگن جزیرے کی طرف کیوں الا سند کر سے ہو"۔ دوسری طرف سے ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے سخت لیج میں آبال اس کی بات سن کر ریڈ ماسٹر ساڈ کر بری طرح چونک پڑا۔
" ادہ ماسٹر۔ دراصل میں آپ کو کال کرنا بھول گیا تھا ۔ ی ہاکو

"ادہ ماسٹر ۔دراصل میں آپ کو کال کرنا بھول گیا تھا۔ یہ ہاکو میں چند خطرناک مجرم ہیں جنہیں میں نے بلیو لائٹ سے شکار کیا جا میں ہیں جنہیں میں نے بلیو لائٹ سے شکار کیا جا میں نے ہی کمانڈر ریکل کو حکم دیا تھا کہ وہ ان سب کو النہ ہاکہ وہ ان سب کو النہ ہاکہ میرے کے گردموجو دمگر چھوں کے درمیان چھینک دے تاکہ وہ الا سب کی ہو نیاں اڑا دیں "۔ریڈ ماسٹر ساڈکر نے جلدی سے کہا۔ "اوہ ۔ کون ہیں وہ لوگ "۔ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے پو چھا تو ریڈ ہام ساڈکر نے علی عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے "یں اے ساڈکر نے علی عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے "یں اے سازی تفصیل بتانا شروع کر دی۔

"اوہ -ان سب کو ہارک نے سی ہاک میں بھیجا تھا۔یہ تم کیا کہو رہے ہو ۔ ہارک ہمارا خاص آدمی ہے ۔ وہ الیما کام کیسے کر سالم ہے"۔ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے حیرت بھرے لیج میں کہا۔ "یہی میں موچ رہا تھا ماسٹر۔ پھر میں نے ہارک کو سینہل

ں نے فون بند کیا ہی تھا کہ اس وقت وہاں پڑے ایک اور المعنني بج المهي – یں ریڈ ماسٹر ٹو سپیکنگ "۔ریڈ ماسٹر ساڈکر نے رسیور اٹھا کر و لیج میں کہا۔ كاندر زارف بول رہا ہوں ماسر "- دوسرى طرف سے اكب

آواز سنائی دی -ایس کمانڈر کیارپورٹ ہے "۔ریڈ ماسٹرساڈکرنے کہا۔ ماسٹر۔ گوسٹن میں موجو دریڈ کمانڈوز کا ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر و کیا ہے اور بے شمار ریڈ کمانٹروز مارے جا بھی ہے ووسری وے کمانڈر زارف نے کہا تو ریڈ ماسٹر ساڈکر اس کی بات سن کر اجملا جسے یکفت اس کی کرسی میں ہزاروں وولٹ کرنٹ دوڑ گیا

ا ریڈ کمانڈوز کا سڈ کوارٹر تباہ ہو گیا ہے ۔ یہ تم کیا کہ رہے مدید ماسٹر ساؤکر نے بری طرح سے چینے ہوئے کہا۔ ا ایس ماسٹر۔ میں اپنی فورس لے کر ہار ڈکلب میں گیا تھا اور میں اجاتے ہی ہارک پر ہاتھ ڈال دیا تھا مگر اس نے اجانک مجھ پر اور ے ساتھیوں پر حملہ کر دیا اور سپیشل روم کے ایک خفیہ راستے ، مجاگ نکلا ۔ میں نے اور میرے چند ساتھیوں نے خفیہ راستے اس كا تعاقب كيا مكر وه زمين دوز راسة سے نكل كر نجانے كماں ا ہے ہو گیا۔ ہم اس کی مکاش میں دور نکل آئے تھے ۔اس سے پہلے

" ٹھمک ہے ۔ بہرحال مجھ تک وہ تینوں سائنس دان جھا 🕊 بہنچنے چاہیں "۔ریڈ ماسٹر ذکاسٹونے کہا۔ " آپ بے فکر رہیں ماسڑ۔ وہ تینوں بحفاظت آپ تک اللہ ا ے "-ریڈ ماسٹر ساڈکرنے اعتماد بھرے کیج میں کہا۔

" اوے "۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس ہے رابطہ ختم کر دیا۔ رابطہ ختم ہوتے ہی ریڈ ماسٹر ساؤکر نے الم طوین سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ وہ چند کمح سوچا رہا ہے م اس نے دوسرا فون اٹھایا اور تیزی سے تنبر پریس کرنے شروٹ ل

" کیں ۔ کنٹرول روم "۔ دوسری طرف سے بیکر کی مخصوص ۱۱۵ سنائی دی۔

" ریڈ ماسٹر ٹو سپیکنگ "۔ ریڈ ماسٹر ساڈ کرنے مخصوص کیج میں

" يس ماسر " - بيكر نے مؤد باند ليج ميں كها-"س ہاک کی کیا یو زیشن ہے "۔ریڈ ماسٹر ساڈ کرنے یو چھا۔ " سی ہاک البیسڑو گن جزیرے کی طرف جا رہی ہے ماسڑ۔ آر ہے گھنٹے تک وہاں پہنے جائے گی"۔ بیکرنے جواب دیا۔ " ریڈ ڈاٹس آن کرو اور دیکھو کمانڈر ریکل کیا کر رہا ہے "۔ یا

ماسٹر ساڈکرنے کہا۔

" اوے ماسٹر "۔ بیکرنے کہا تو ریڈ ماسٹر ساڈکرنے فون آف کر ایا

کہ ہم دوبارہ ہارڈ کلب میں جاتے گوسٹن اچانک خوفناک رسمالی سے لرز اٹھا۔ ہم جب ہارڈ کلب بہنچ تو اس وقت تک ہارڈ کلب اسلام ساتھ ساتھ ریڈ کمانڈوز کا ہیڈ کو ارٹر بھی پوری طرح سے تباہ: ﴿ بِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

" وہ تہارے ہاتھوں سے کیسے نکل جانے میں کامیاب ہو کیا، ر ریڈ ماسٹر ساڈکر نے حلق کے بل جیختے ہوئے کہا۔

"مم ساسٹر سیں اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ اس کے آفس میں داخل ہوا تھا ۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اسے پکڑنے کے لئے کہا و وہ اچانک مشین لہاں وہ اچانک مشین لہاں اس نے میزی دراز سے اچانک مشین لہاں ان انکال کر ہم پر فائرنگ کر دی تھی جس کی وجہ سے میراایک ساتھیوں نے ایم وقت ہلاک ہو گیا ۔ میں نے اور میرے تین ساتھیوں نے ایم فائرنگ کرتے دیکھ کر فوراً درواز سے بہر چھلانگیں لگا دی تمیں فائرنگ کرتے ہوئے داخل ہوئے والی ہوئے ہارک کرے میں نہیں تھا۔ شمالی دیوار میں ایک خطا تھا جو تیزی بے بارک کرے میں نہیں تھا۔ شمالی دیوار میں ایک خطا تھا جو تیزی بے بند ہو رہا تھا۔ میں اور میرے ساتھی بھاگ کر اس درواز ہے کی طرف بڑھے مگر اتنی دیر میں دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اس درواز سے کی خرب کی ایم خطیہ بٹن کو مگاش کرنے میں کچھ دیر لگ کی ا

ی میز کے نیچے تھا۔ میں نے جب اس دروازے کو کھولا تو ہم ہی اس کے پیچے بھاگ بڑے اور پھر ہم ہارڈ کلب سے کافی دور ، دوسری عمارت میں بہنچ گئے جو بالکل خالی تھی ۔ اتنی دیر میں ، دوسری عمارت میں جہارت کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور وہاں کار شائروں کے نشان بھی موجود تھے "۔ کمانڈر زارف نے مسلسل ہے ہوئے کہا۔

م ہونہہ ۔ تم ریڈ کمانڈوز کے کمانڈر ہو کر ایک آدمی کو نہیں پکڑ ت بہ ہے حمہاری کار کردگی ۔ جانتے ہو وہ بارک نہیں ایک لین تھا جس نے ہارک کو ہلاک کر کے اس کی جگہ لے رکن تھی -ے قبضے میں اسرائیل کے تین سائنس دان بھی تھے اس نے کلب سے نظلتے ہی وائر لیس کنٹرولڈ بموں کو بلاسٹ کر دیا ہو گا۔ ری اس بھیانک غلطی کی وجہ سے نہ صرف ہیڈ کوار ار تباہ ہو گیا ، بلکہ بے شمار ریڈ کمانڈوز کے ساتھ ساتھ ہارڈ کلب میں موجود وہ بن سائنس دان بھی مارے گئے ہیں ۔ یہ صرف اور صرف حمہاری . سے ہوا ہے۔ حمبیں فوراً اس کے آفس میں جانے کی کیا ضرورت ا - سی نے حمیس ہدایات بھی دی تھیں کہ اس براس انداز میں إ دان كه اس كو خرية بوسك كه بم يراس كى اصليت كمل كل ب تم \_ ہونہد \_ نالسنس \_ تم نے اپن حماقت کی وجہ سے سب کھے ا کر دیا۔سب کچے۔اب میں ان سائنس دانوں کے سلسلے میں ہائی ن كوكيا جواب دول كا" - ريد ماسٹر ساؤكر في انتهائي عصيلي ليج

میں کہا۔

" آئی ایم سوری ماسڑ ۔ آئی ایم رئیلی ویری سوری "۔ دوسن طرف سے کمانٹررزارف کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔

" یہ سب کچے خمہاری وجہ سے ہوا ہے ۔ ہائی کمان کو اب تم نور ی جواب دو گے ۔ خمہاری عبر ذمہ دارانہ حرکت کی وجہ ہے وہ فلسطین بھی نیج نظا ہے اور ریڈ کمانڈوز کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ سائنہ تین نامور سائنس وان بھی ہلاک ہو چکے ہیں ۔ ہائی کمان خود حمارا کورٹ مارشل کرے گی اور پھر وہ خمہیں جو بھی سزا دے گی اس بورٹ مارشل کرے گی اور پھر وہ خمہیں جو بھی سزا دے گی اس بی میں جمہیں نہیں نہیں بیاسکوں گا"۔ ریڈ ماسٹر ساڈکر نے بدستور غیسیا لیجے میں کہا۔

" نن - نہیں - نہیں ماسڑ - میں نے یہ سب کھے جان ہوجہ کر نہیں کیا" - دوسری طرف سے کمانڈر زارف نے گھکھیائے ہوئے ننج میں کہالیکن ریڈ ماسڑ ساڈکر نے اس کی پوری بات سے بغیر رسیر، کریڈل بریخ دیا۔

"ہونہہ ساب کیاہوگا۔ ماسٹر اور ہائی کمان کو ان سائٹس دائی ں کہ ہلاکت کی خبر ملے گی تو وہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہارک سیا آدمی تھا ۔اس کو میں نے ہی گوسٹن میں سیٹ کیا تھا ۔اس کی ہما ترذمہ داری میری ہی تھی اور اب اس کاجواب بھی مجھے ہی دیناہ وگا۔ صرف مجھے "۔ ریڈ ماسٹر ساڈ کر نے جھنجلائے ہوئے لیج میں کہا اور اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ تھوڑی ویر بعد نون

محمنیٰ بچر نج اٹھی۔وہ چند کمیے خالی خالی نظروں سے فون کی طرف بھآ رہا بچراس نے فون کارسیور اٹھا لیا۔ " بیں "۔اس نے تھکے تھکے سے لیجے میں کہا۔ " بیکر بول رہا ہوں ماسڑ"۔ دوسری طرف سے بیکر کی آواز سنائی

" بولو "۔ریڈ ماسٹر ساؤکر نے سر جھٹک کر کہا۔

" ماسڑ ۔ ی ہاک ہے میرا رابطہ ختم ہو گیا ہے ۔ نداس کے ریڈ نس آن ہو رہے ہیں اور ند ہی وہ راڈار میں کہیں نظر آ رہی ہے "۔ سری طرف ہے بیکر نے گھرائے ہوئے لیج میں کہا تو ریڈ ماسٹر اذکر ایک بار بچراچھل بڑا۔

"اوہ -ادہ -یہ کسے ہوسکتا ہے - سی ہاک سے حمہارا رابطہ کسے ممہارا رابطہ کسے ممہارا رابطہ کسے ممہارا رابطہ کسے مم مم ہوسکتا ہے " - ریڈ ماسٹر ساڈکر نے چیخے ہوئے کہا ۔ " میں نہیں جانتا ماسٹر - میں نے کمانڈر ریکل سے بھی ٹرانسمیٹر پر ایس نہیں ہوئی رابطہ نہیں ہت کرنے کی کوشش کی تھی مگر ٹرانسمیٹر سے بھی کوئی رابطہ نہیں و سکا ۔ شاید سی ہاک کسی سمندری حادثے کا شکار ہو جگی ہے " - بیکر

"کیا بکواس کر رہے ہو ۔ ابھی کچھ دیر جہلے ماسٹرون کی کال آئی تھی اور جہلے ماسٹرون کی کال آئی تھی اور جہلے ماسٹرو کن کی طرف بڑھ رہی ہے اور تم کہد رہے ہو کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو چکی ہے "۔ ریڈ ماسٹر مادشے کا شکار ہو چکی ہے "۔ ریڈ ماسٹر مادشے کہا۔

Downloaded from https://paksociety.com<sup>02</sup>

وہ ۔ اوہ ۔ اس کا مطلب ہے ان ایجنٹوں پر بلیو لائٹ کا پوری سے اثر نہیں ہوا تھا اور نہ وہ مفلوج ہوئے تھے: ۔ ریڈ ماسٹر فے بربراتے ہوئے کہا۔

پ نے جی سے کچھ کہا ہے ماسر "۔ دوسری طرف سے بیکر ک ائی دی۔

نہیں ۔ کچے نہیں ۔۔ ریڈ ماسٹر ساڈکر نے کہا اور فون بند کر دیا

ہے چہرے پر اب شدید لرزش کے آثار نظر آ رہے تھے ۔ جن

ائی ایجنٹوں کو اس نے بلیو لائٹ سے ساکت کیا تھا وہ پوری
سے مفلوج نہیں ہوسکے تھے اور اب بقیناً انہوں نے ہی سی
کے کمانڈر ریکل اور کریو کو اپنے قبضے میں کر لیاہوگا ۔ سی ہاک

ول اب بقیناً انہی کے پاس ہوگا کیونکہ کمانڈر ریکل اور اس کے

میں ان کے موا اور کوئی الیا آدمی نہیں تھا جو سی ہاک کے

میں خرابی پیدا کر سکتا تھا۔

ایک ماسٹر ساؤکر کو عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں امتعالی ماسٹر ساؤکر کو عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اسی خوبیاں موجو دہیں جو میں موت کے منہ سے نکل آتے ہیں اور ناممکن سے ناممکن ان میں موجا جا ان کو بھی بدل دیتے ہیں ۔ ریڈ ماسٹر ساڈکر جوں جوں سوچتا جا اسے تھین ہو تا جا رہا تھا کہ سی ہاک پر صرف اور صرف انہی ایسٹروگن ایسٹروگن کے ایسٹروگن اور صرف ایسٹروگن کے طرف کے جا رہے تھے اور یہ انتہائی خطرناک بات تھی

"اوہ ماسڑ ۔ پھر نگانا ہے کسی نے سی ہاک کا ریڈ ڈاٹس سے اور مواصلاتی نظام خراب کر دیا ہے ۔ اس لئے میرا سی ہاک سے ابد نہیں ہو رہا"۔ بیکر نے لرزتے ہوئے لیج میں کہا۔
"سٹم خراب کر دیا ہے ۔ کس نے کیا ہے ۔ کون کر ساتا ہے ۔ اس ایک کیا ہے ۔ کون کر ساتا ہے ۔ اس کے کیا ہے ۔ کون کر ساتا ہے ۔ اس کی کہا۔

"مم - ماسڑ - جب آپ نے پاکیشیائی ایجنٹوں پر بلیولائٹ فار ل تھی تو شاید ان میں سے کوئی ایک نظاہو اور اس نے سی ہاک بر قبضہ کر لیا ہو"۔ بیکر نے ڈرتے ڈرتے کہا تو اس کی بات سن کر رہا ماسٹر ساڈ کر کارنگ متغربو گیا۔

اسی کھے اس کے ذہن میں وہ منظر آگیا جب اس نے کریں کے پانچ افراد اور تین نقلی سائنس دانوں پر بلیو لائٹ فائر کی تھی ۔ بلیو لائٹ کے فائر ہوتے ہی وہ بری طرح سے تربیتے ہوئے گرے تے اور پھر بعب وہ کمانڈر ریکل سے باتیں لر پھر بعب وہ کمانڈر ریکل سے باتیں لر رہا تھا تو اس نے اچٹی ہوئی نظروں سے ان پاکیشیائی ایجنٹوں لو دیکھا تھا۔

اس وقت ان کے جسموں میں اس نے بے حد معمولی سی حرکت در میں اس نے بے حد معمولی سی حرکت کا کوئی نونس دیکھی تھی ۔ اس وقت ریڈ ماسٹر ساڈ کرنے اس حرکت کا کوئی نونس نہیں لیا تھا لیکن اب اسے یاد آ رہا تھا کہ بلیو لائٹ کے برٹ نے کے بعد جب انسانی جسم ساکت ہوتا ہے تو اس میں معمولی سی بھی حرکت اِق نہیں رہتی ۔ پھروہ یکھت کیے ہل رہے تھے۔

### 3 Downloaded from https://paksociety.com

پوٹی بوٹی ایک کردیں گے۔
پر اسٹر ساؤکر اپنے بھائی ریڈ ماسٹر ڈکاسٹوکی باتیں سن کر ہوگیا تھا ۔ وہ جانتا تھا کہ واقعی جزیرے کے گرداس قدر موجود ہیں جن حن نگاناان پاکیشیائی ایجنٹوں کے لئے کسی رح ممکن نہ ہوگا۔اس کے علاوہ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے جزیرے پر مائڈوز کا جو جال پھیلا رکھا ہے اگر وہ لوگ کسی بھی طرح کے پر ان کے لئے موت ہوگ ۔ یاور خوفناک موت بس سے وہ کسی بھی صورت نکی شکیں ہو اور خوفناک موت بس سے وہ کسی بھی صورت نکی شکیں ہو گیا تھا ۔ انہیں پاکیشیا ہے سروس اور علی عمران کا انجام نظر آرہا تھا ۔ انہیں پاکیشیا ہی سروس اور علی عمران کا انجام نظر آرہا تھا ۔ انہیں پاکیشیا

كيونكه مي ماك الك جنگي آبدوز تھي اور اس آبدوز ميں الي ماا نصب تھے جن ہے وہ الیسٹرو گن جریرے کو کمحوں میں تباہ کر سکن ل " نہیں - نہیں - میں انہیں الیا نہیں کرنے دوں کا ،، اليسرُوگن جزيرے پر نہيں جا سکتے ۔ کبھی نہيں ۔ اگر انہوں . الیسٹرو گن جزیرے پر قدم رکھے تو میں ان پر قیامت بن کر ٹوٹ بڑوں گا - وہاں انہیں بھیانک موت کے سوا کھے نہیں ملے گا ۔ کیہ ا نہیں "۔ ریڈ ماسٹر ساؤکر نے عزاتے ہوئے کہا۔ اس نے جلدی بدا ریڈ ماسٹر دن ڈکاسٹو کا بنسر ملایا اور اے ساری حقیقت ہے مطام آ ویا ۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو اس پر اسرائیل کے تین بہترین اور انظ سائنس دانوں کی ہلاکت پر بری طرح سے گرجا تھا لیکن ، یا ا ساڈ کرنے اے کنٹرول کر لیا تھا اور اس سے درخواست کی تھی لہ ا اے السروگن جریرے برآنے کی اجازت دے دے دوہ اپنا ہم ے ان یا کیشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے جو اسے سلسل حکریہ حکر دیتے طلے آرہے تھے لیکن ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے اس ن بال مانے سے الکار کر دیا تھا۔

اس نے کہاتھا کہ ان پاکیشیائی ایجنٹوں کو وہ خود سنبھال لے ا اگر واقعی می ہاک پاکیشیائی ایجنٹوں کے قبضے میں ہے تو وہ آباد کا ڈائریکٹ جریرے پر نہیں لا سکیں گے ۔ جریرے پر آنے کے یا انہیں لامحالہ آبدوزے باہر آنا پڑے گااور جیسے ہی وہ آبدوزے باہر آئیں گے جریرے کے گروموجووخونی مگر مجھان پر ٹوٹ پڑیں کے او

ل انجام۔

باندھ لو"۔ عمران نے انہیں ہدایات دیتے ہوئے کہا تو ان ا نے اخبات میں سر ہلائے اور پھر چند ہی کمحوں میں وہ عوطہ کے لباس پہن کر اور آکسیجن سلنڈر باندھ کر باہر آگئے ۔ ا میلٹ ان کے ہاتھوں میں تھے۔

سنو۔ہم جسے ہی آبدوزرو کس گے تم آبدوز سے نکل جانا۔ ہیں اوائرلیس کنٹرولڈ ہم دیتا ہوں۔ تم دونوں نے یہ ہم جریرے رو گرد سمندری چانوں میں لگانے ہیں۔ کوشش کرنا یہ ہم پھر بلی وراڑوں میں لگیں تاکہ ان کی تباہی سے جریرے کا کوئی سلامت نہ بچ سکے ۔ عمران نے جیب سے انہیں پلاسٹک بیگ بند چار چار الیکڑونک ہم نکال کر دیتے ہوئے کہا۔یہ وہی ہم تھے بند چار چار الیکڑونک ہم نکال کر دیتے ہوئے کہا۔یہ وہی ہم تھے جو بند پارٹس وان جریرے پر لے جا رہے تھے ۔ عمران نے ان کی سائنس دان جریرے پر لے جا رہے تھے ۔ عمران نے ان کی کان پر کوئی اثر نہ ہوسکے۔ یہ نکال کر سیلڈ کر دیا تھا ، یانی کان پر کوئی اثر نہ ہوسکے۔

بن دونوں نے بلاسک بیگ لے کر جیبوں میں ڈال کے ۔
ان دونوں نے بلاسک بیگ لے کر جیبوں میں ڈال کے ۔
ان نے سٹور روم سے اعتیاط کے پیش نظرانہیں دوسرا اسلحہ بھی ام کر دیا تھا۔اس اسلح میں لمبی نال والی ایک گن بھی تھی جس پچھ انچ کی دو دو گولیاں ڈالی جا سکتی تھیں ۔ ان گنوں میں دو اوصیات تھیں ۔ان گنوں کو بانی میں بھی آسانی سے اوصیات تھیں ۔ایک تو یہ کہ ان گنوں کو بانی میں بھی آسانی سے المحال کیا جا سکتا تھا۔دوسرے وہ گولی فولادی چنان میں بھی گھس

" عمران صاحب مسكيوثر في كاش وينا شروع كر ديا ب . اليسرو كن جزيرے سے صرف پياس كلومير دور رہ كئے ہيں ۔ ما نے ایک کمپیوٹر سکرین پر دیکھتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو لرام " جب ایک کلومیٹر کا فاصلہ رہ جائے تو آبدوز کو روک بیا عمران نے سنجید گی ہے کہا تو صفدر نے اثبات میں سرملا دیا۔ " کیپٹن حمزہ اور خاور تم دونوں میرے ساتھ آؤ ۔ جلدی کرہ عمران نے انصے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر کیپٹن حمزہ اور نا امٹر کھڑے ہوئے ۔عمران انہیں لے کر ایک راہداری میں آیا اور اس کے قدم ایک کرے کے وروازے کی طرف بڑھ گئے جس پر حا رؤم لکھا ہوا تھا ۔ عمران نے آگے بڑھ کر سٹور روم کا دروازہ کم " اندر جا کر عوظہ خوری کے لباس پہن لو اور ہیوی آ کیجن مالا

نہیں کی ۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ سمندر میں ریڈ کمانڈوز اچھ ہمارا زبردست مقابلہ ہو گا ۔ وہ لانچوں، موٹر بوٹس اور ان سے ہم پرچڑھ دوڑیں کے لیکن ہم تو الیسٹرو گن جزیرے کا سے پہنچ گئے ہیں ۔ کیا یہ حمرت کی بات نہیں ہے "۔ جولیا نے

نہیں ۔ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے"۔ عمران نے کہا تو وہ چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ ام کیا مطلب ۔ کیوں حیرت کی بات نہیں ہے "۔ جولیا نے اپنی

ایر زور دیتے ہوئے کہا۔ ا میں نے اس آبدوز کے کمانڈر ریکل کے نباس میں ایک ڈکٹا الگاویا تھا۔ بلیو لائٹ کے فائر کے بعد کمانڈر ریکل سے ریڈ ماسٹر المركى بات ہوئى تھى ۔اس نے كانڈر ريكل كو حكم ديا تھا كه وہ ور کو السروگن جریرے کی طرف لے جائے جہاں مگر مچے موجود ا اس نے ریکل سے کہا تھا کہ وہ مفلوج حالت میں ہم سب کو مر مجوں کے سامنے بھینک دے آکہ مگر مچھ ہماری تکا بوٹی کر کے إب ازا سكيس - اكر بم پر حقيقت ميں بليولائث كااثر بو جاتا تو يہي بنا تھا ۔ اب ظاہر ہے انہیں تو یہ خبر نہیں تھی کہ ہم اداکاری کر ا بیں اس لئے وہ ہمیں السروگن جریرے کی طرف لا رہا تھا تو ی کو اس آبدوز پر حملہ کرنے یا اس کے پیچھے آنے کی کیا ضرورت ل - بحرسی نے ریڈ ڈائس آف ہونے کے بعد اس آبدوز کا مین

جاتی تھی اور پھر ایک زور دار دھماکے سے پھٹ کر اس پینان لو الم ریزہ ریزہ کر سکتی تھی ۔ عمران نے انہیں استعمال کے لئے ب فرا گولیاں بھی ساتھ دے دیں آگہ ضرورت کے وقت ان کے نام ا سکیں ۔ انہیں بلاسٹنگ بلٹ کہا جا آتھا۔

"اب تم دونوں ایم جنسی ڈور کے پاس جاکر کھوے ہو جاؤ۔ اور کنٹرول روم سے جب ڈور کھولوں تو تم باہر طلح جانا "م عمران لل انہیں ہدایات دیتے ہوئے کہا ۔ کیپٹن حمزہ اور خاور نے اخبات میں سربطا دیئے اور پھر وہ ایم جنسی ڈور کی طرف بڑھتے طلح گئے جو آبد دا کی شیل کی سائیڈ میں کھلتا تھا۔ان دونوں کو ایم جنسی ڈور کی طرف کیا۔

معران صاحب ایک کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ کیا آبدوز روک، ووں "مصفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

" ہاں "- عمران نے چونک کر کہا تو صفدر نے سر ہلا کر بلدی جلای کنٹرول پینل کے مختلف سو کج اور بٹن آف کرنا شروع کر دینے "میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی "- جولیا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"کون سی بات مس جولیا"۔ تنویر نے جلدی سے کہا۔
"یہی کہ ہم نے ریڈ کمانڈوزکی اتنی بڑی اور طاقتور آبدوز پر قبغہ
کر لیا ہے۔ کیا اس کے بارے میں ان لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہوئی
ہوگی۔ اگر ہوئی ہے تو انہوں نے ہمارا راستہ روکنے کی کو شش

میڈ کمانڈوز اور ریڈ ماسٹرز سے تو ہمارا ٹکراؤ بعد میں ہوگا اس مصندر میں موجود مگر مچھوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو "-صفدر

میرا تو کوئی سکوپ بنتا نظر نہیں آتا جلو اس بہانے شاید کسی
کی دعوت دلیمہ ہی ہو جائے "۔ عمران نے پیجی ہے اترتے
ہما۔ پھراس نے ایک مشین کی طرف آکر چند بٹن پرلیں کر
۔ اس لیح سکرین روشن ہوئی اور اس پر ایک سبررنگ کا دائرہ
اسی لیح سکرین روشن ہوئی اور اس پر ایک سبررنگ کا دائرہ
گیا۔ وائرے کے درمیانی جصے میں ایک آبدوز کا سکیج بنا ہوا تھا
می آبدوز کے اردگرد سرخ رنگ کے لا تعداد سپائس حرکت
فی نظر آرہے تھے۔

عسر ارجے۔ الو \_ گر مجھوں نے واقعی اپنی دعوت ولیمہ کا انتظام کرنا شروع کر ہے ۔ ہماری آبدوز کے گر د بسیمیوں گر مجھ ہیں " - عمران نے کہا۔ اوہ ۔ کیا یہ ریڈ سپائس گر مجھوں کو ظاہر کر رہے ہیں " - جولیا بریشانی کے عالم میں کہا۔

" ہاں "۔ عمران نے اشات میں سربلاتے ہوئے کہا۔
" اوہ ۔ ان کی تعداد تو سینکروں ہے ۔ کیا ہم ان سے نج کر
پرے پر جاسکیں گے "۔ نعمانی نے کہا۔

 سسٹم خراب کر دیا تھا جس کی وجہ سے ہمارا ان لو گوں سے ممل طور پر رابط منقطع ہو چکا ہے ۔اب وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ، آبدوز کسی حادثے کا شکار ہو چکی ہے"۔ عمران نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"لیکن ہم بحس الیسٹروگن جزیرے کی طرف جا رہے ہیں دہاں ، ا ماسٹر ڈکاسٹو موجود ہے ۔ کیا اس کے پاس الیبی مشیزی اور ، ۱۱۱م نہیں ہوں گے جس سے اس کو پتہ چل سکے کہ سی ہاک اس جزیرے کی طرف آ رہی ہے "۔جولیانے کہا۔

" معلوم ہو تا ہے تو ہو تا رہے ۔ ہم عہاں مشن مکمل کرنے الے ہیں اور یہ مشن ہم ہر حال میں مکمل کرنے الے ہیں اور یہ مشن ہم ہر حال میں مکمل کریں گے ۔ سر داور کو بھی۔ ہاں سے نکال کر لے جائیں گے اور اس جریرے اور جریرے میں ،و،وو زیرولیبادٹری کو بھی تباہ کر دیں گے "۔ تنویر نے کہا۔

" تنویر تھیک کہد رہا ہے۔ ہمیں بہاں تیزی اور پوری قوت ہے تملہ کرنا ہوگا۔ میں نے اس لئے صفدر سے کہا ہے کہ وہ آبدوز له جریرے سے ایک کلو میڑ بچھے روک لے۔ ہم تیر کر جریرے کی طرف جائیں گے اور ہمارے داستے میں جو آئے گا ہم اس کا خاتمہ کر ہیں گے "۔ عمران نے کہا اور اس کی بات من کر تنویر کا چہرہ مسرت سے کے "۔ عمران نے کہا اور اس کی بات من کر تنویر کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ شاید بہلی بار عمران نے اس کے انداز میں کام کرنے کی حالی بحری تھی۔

" ليكن عمران صاحب - ہم تير كر جريرے كى طرف كيے جا اللة

لظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران نے ایک اور بٹن دبایا تو آبدوز کے انارے پر نقطہ سے جہکا اور سپارک کرنے لگا۔ عمران نے وو بٹن پریس کرتے ہوئے ایک ریڈ بٹن کو پریس کر دیا ۔ اس لیح کی نوک سے جسے دھویں کا غبار نگلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھت

یہ آخرتم کر کیارہے ہو ۔ یہ ریڈ سپائس کہاں غائب ہو گئے ہیں پہ دھویں کا غبار کسیا ہے "۔ جوالیا نے کہا ۔ عمران نے اسی ال بینل کی سائیڈ سے ایک مائیک ٹکالا اور اس کا بٹن آن کر

اکیپٹن جمزہ ، خاور میں ایمرجنسی ڈور کھول رہا ہوں ۔ تم دونوں

ہاہر نکل جاؤ۔ جہارا رخ دن ایٹ زیرد ڈگری پر ہو ناچاہئے ۔ اس

ہ جاتے ہی تم سیدھے طلی جانا ۔ میں نے جہارے لئے راستہ

ہ جاتے ہی تم سیدھے طلی جانا ۔ میں نے جہارے لئے راستہ

ہ بٹن پریس کر دیا اور بھر اس نے کرسی ان کی طرف گھما لی۔

ہ بٹن پریس کر دیا اور بھر اس نے کرسی ان کی طرف گھما لی۔

ہ بین ہ بین پریس کر دیا اور بھر اس نے کرسی ان کی طرف گھما لی۔

ہ بین ہ بین پریس کر دیا اور بھر اس نے کرسی ان کی طرف گھما لی۔

ہ بین ہ بین پریس کر دیا اور بھر اس نے کرسی ان کی طرف گھما لی۔

ہ بین ہ بین پریس کر دیا اور بھر ہو ہے ہو ۔ مگر وہ

ہ بین ہے ۔ تم کیپٹن جمزہ اور خاور کو باہر بھیج رہے ہو ۔ مگر وہ

ہ سی نے ان دونوں کو ایک ضروری کام سے بھیجا ہے ۔ رہی

لی مگر مچوں کی تو اب بچاس کلومیڑ تک کوئی مگر مچھ زندہ نہیں ہے

کنٹرول وینل نکل کر باہر آگیا۔
" ہٹو ایک طرف"۔ عمران نے کہا تو صفدر کری ہے ایڈ لوا ا ہو گیا۔ عمران نے اس کی کری پر بیٹھ کر کنٹرول پینل ک خال ا بٹن دبانے اور ڈائل گھمانے شروع کر دیئے۔ اس کمح آبدوز نے لوا ا سرخ رنگ کاہالہ سابن گیااور سپارک کرنے لگا۔
" کیا کر رہے ہو"۔ جولیاتے یو چھا۔

" خاموش رہو "۔ عمران نے سرد کھے میں کہا اور وہ ڈائلوں لم گھماتے ہوئے سائیڈ سکرین پر چند میٹروں کی سوئیوں کو اید مخصوص جگہ ایڈ جسٹ کرنے لگا۔ پھراس نے چند بٹن پریس کے اور پھر ایک ہنیڈل کو بکڑ کرنیچ کر دیا۔ای کمجے سکرین پر ایک جمالا ساہوا اور آبدوز کے سکیج کے گرد سرخ ہالے سے نیلے رنگ کی ہم یں ی نکل کر ایک دائرے کی صورت میں پھیلتی جلی گئیں۔ ای کمجے سب نے سکرین پر سرخ دھبوں جو کہ مگر مچھوں کو مار ک کر رہے تھے تیزی سے پلٹتے ویکھا مگر نیلے دائرے تیزی سے چاروں طرف چھیل رہے تھے اور پھر جو سرخ دھبہ ان دائروں کی زد میں ا ہلکی سی روشنی سی جمکتی اور وہ دھبہ غائب ہو جاتا ۔ ویکھتے ہی دیاست سكرين سے متام سرخ وصبے غائب ہوگئے۔ یہ دیکھ کر عمران نے اطمینان کاسانس لیتے ہوئے ہینڈل کھن ک اوپر کر دیا ۔ سکرین پر پھر جھماکا ساہوااور سمندر میں پھیلتی ہوئی کیلی

روشیٰ کے دائرے تیزی سے سمٹتے علے گئے ۔اب سکرین پر کوئی سے ن

مران انہیں سمجمانے لگا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔اس نے جولیا زكا نظام مجماكر اسے آبدوز ميں يى رہنے كے لئے كما تھا جب لے تھوڑی سی پس و پیش کے بعد مان لیا تھا۔ عمران نے اس کہ وہ صفدر، تنویر، نعمانی، چوہان اور جوزف کے ہمراہ جریرے ، گا اور جو لیا آبدوز کو پیچے لے جائے گئ ۔ جب انہیں اس کی ، ہو گی تو وہ اسے واچ ٹرانسمیٹر پر کال کریں گے تب وہ آبدوز ی لے آئے گی ۔اس نے چونکہ آبدوز کے گرو بیوسگر ریز مصلا ں اس لئے اس آبدوز کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ عمران نے سٹور روم میں جا کر اپنے ساتھیوں کو اسلحہ فراہم کیا اور حشکی دونوں میں کام کرتا تھا اور پھر اس نے بھی عوطہ

اور سلی دونوں میں کام کرتا تھا اور پھر اس نے بھی عوطہ الباس بہن لیا۔ تعوری دیر میں وہ آبدوز سے نکل کر الیسٹروگن یہ کی طرف تیرتے جا رہے تھے جو ان سے تقریباً سو میٹر کے رتھا۔ لیکن دہ ابھی تعوری ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک پانی پلچل سی ہوئی۔ دوسرے ہی لحے ان سب کو یوں محسوس ہوا مبدر میں زبردست طوفان آگیا ہو۔ سمندر میں یکفت تیز اور بری بری بری بری پیدا ہو ئیں اور ان سب کو یوں محسوس ہوا یہ ان بروں کے ساتھ اوپر ہی اوپر افحصتے جا رہے ہوں اور پھر کے ہوں کے ہوں اور پھر کے ہوں کے ہوں اور پھر کے ہوں اور پھر کے ہوں اور پھر کے ہوں اور پھر کے ہوں محسوس ہوا ہوں کے ہوں اور پھر کے ہوں اور پھر کے ہوں محسوس ہوا ہوں کے ہی لیے وہ لامتنا ہی اونچائی سے جسے نیچ گرتے ملے گئے اور پور محسوس ہوا جسے ان کے جسموں کے ہزاروں فکڑے ہو

میں نے باہر ہر طرف الیکڑک ریز پھیلا دی تھیں جو پچاس کا میر ارتخ میں مار کرتی ہیں ۔ان کی زد میں آنے والی ہر چیز فنا ہو جاتی ہے تو مگر بھے تھے اگر مہاں شارک مچھلیاں بھی ہو تیں تو اس الیلا کو شاک سے نہ نج سکتی تھیں ۔ان الیکڑک شاک کی طاقت کا اندازہ اس سے لگا لو کہ میں نے سمندر میں تقریباً ساتھ ہزار وول یا اور پول کر دی تھی جس کی وجہ سے متام مگر بھے ہلاک ہو چکے ہیں ۔ ی باک ایک خاص آبدوز ہے جس کا نظام پچیدہ مگر انہائی طاقتور ہے ۔ ای آبدوز کے گرد میں نے بیوسگر ریز کا جال بھی پھیلا دیا ہے ۔ اب اگر اس آبدوز کے گرد میں نے بیوسگر ریز کا جال بھی پھیلا دیا ہے ۔ اب اگر اس آبدوز پر اسیم ہم بھی مارا جائے تو اسے کسی طرح عباہ نہیں کیا جا سے آبدوز پر اسیم ہم بھی مارا جائے ہوئے کہا۔

"اوريه غبارسيه كسياغبارتها" -جوليان بوجها

"اے تم بلک انک کہ سکتی ہو۔ میں نے ہر طرف پائی الله سیابی سی گھول دی ہے آگر ہمیں لوگ دیکھنا بھی چاہے تو اس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ اس پیل انکھیں اندھی ہو جائیں۔ اس پیل انکسی اندھی ہو جائیں۔ اس پیل انکسی انکسی کرتی دیوں سجھ لو کہ میں نے ریڈ با سرا انک میں کوئی ریڈ کام نہیں کرتی دیوں سجھ لو کہ میں نے ریڈ با سرا اور ریڈ کمانڈوز کی آنکھوں سے او جھل ہونے کے لئے یہ سب کچہ کیا۔

، کیپٹن حمزہ اور خاور کو تو تم نے بھیج دیا ہے۔اب ہمیں کیا کر ہا ہے"۔جولیانے کما۔

" ایکشن - فاسب اور بجربور ایکشن " - عمران نے سنجیدگ ، کہا

ان چٹانوں کے ساتھ ساتھ گہرائی میں علو ۔ گہرائی میں جا کر کوئی ایسا رخنہ تلاش کرنا ہے جس میں سفر کرتے ہوئے ہم ے میں زیادہ سے زیادہ اندر جا سکیں " - خاور نے کنٹوب میں د ما سکے سے کیپٹن حمزہ سے مخاطب ہو کر کہا تو کیپٹن حمزہ نے ت میں سر ہلا دیا اور پھروہ عوطہ لگا کرنیچے اترتے ملے گئے اور بھر الثانوں کے ساتھ ساتھ سفر کرنے لگے ۔ وہاں انہیں ٹوٹی ہوئی ہں میں بڑے چھوٹے سوراخ اور دراڑیں و کھائی دے رہی تھیں • زیادہ طویل منہ تھیں اس لئے وہ انہیں چھوڑتے جا رہے تھے ۔ مانک انہیں بانی میں تیز ہریں ہی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ااوه - يد كيابورما ب"- كيپنن حمزه نے گھرائے ہوئے ليج ميں

ا شاید عمران صاحب اور ریڈ کمانڈوز نے سطح پر جنگ شروع کر اہے۔ یانی میں کوئی م گراہے جس کی وجہ سے یہ تیز ہریں ہیدا می ہیں ۔ جلدی کرو۔ کسی وراڑ میں تھس جاؤورنہ یہ لہریں ہمیں بطانوں سے مکرا دیں گی اور سہاں کسی کو ہمارے مکرے بھی ی ملیں گے "۔ خاور نے جیجئے ہوئے کہا اور بھروہ دونوں تیزی ہے تے ہوئے یانی میں آگے بڑھ کرا کی وراڑ میں گھنے علیے گئے ۔ مگر یا اچانک اس قدر تیز ہو گئیں کہ وہ کسی بھی طرح خود کو نہ ال سکے اور یانی کے زبردست بہاؤ میں وہ بری طرح النتے بلنتے

کیپٹن حمزہ اور خاور نے عمران کی آواز سن کر اور ایمر جنسی اور کھلتے بی کنٹوب اپنے سروں پر چرمعائے اور پھر وہ تیزی سے آبدوز ع نكل كر باہر ترتے على كئے - باہر ہر طرف ياني كا رنگ سياه ،و ربالا یوں لگ رہاتھا جسے کسی نے چ کچ یانی میں سیابی گھول دی ، و م عمران نے انہیں جو کنٹوب دیئے تھے ان پر باقاعدہ بڑی اور طاقتار ٹارچیں لگی ہوئی تھیں ۔ یانی کی سیابی ویکھ کر انہوں نے نارس روشن کرلی تھیں لیکن اس کے باوجو وسیابی میں انہیں کچے نظر: اوا تھالیکن عمران نے چونکہ انہیں امک مواسی درجے پر تیرنے کے کیا کما تھا اس لئے وہ ہاتھ پیر مارتے ہوئے تیزی سے تیرتے جارت تے۔ تقریباً آدھ گھنٹہ مسلسل ترنے کے بعد وہ جریرے کے نور اید بہنج گئے ۔اس طرف سیابی قدرے کم تھی اس لئے طاقتور ٹارچوں ل روشنی میں انہیں سمندر میں ہر طرف تھیلی ہوئی بڑی بڑی چٹانیں ملا

مگر مچھ "۔ کیپٹن حمزہ نے چینے ہوئے کہا۔اس نے جلدی سے میدمی کی ادر سلمنے سے آتے ہوئے ایک مگر بچھ کا نشانہ لے کر وبا دیا۔ کیپٹن حمزہ کو ایک ہلکا ساجھٹکا لگا اور گن سے ایک الکل کر برق رفتاری ہے اس مگر مجھ کی طرف بڑھتی جلی گئی ۔ کا منه کھلا ہوا تھا۔ کیپٹن حمزہ کی حلائی ہوئی گولی اس مگر مجھ علے ہوئے منہ سے اس کے پیٹ میں کھس گئ تھی ۔ اس کمح نے دوسرے مگر مجھ کا نشانہ نگا کر اس پر فائر کر دیا ۔اس کی طلائی کولی برق رفتاری ہے مگر مچھ کی ایک آنکھ میں جا تھی تھی۔ گولیاں بلاسٹ ہونے والی ہیں ۔سائیڈ پر ہو جاؤ۔ جلدی کرو"۔ نے چیچ کر کہا تو کیپٹن حمزہ ایک بار بچر سائیڈ کی دیوار میں موجو و پینان کی آڑ میں ہو گیا۔خاور نے بھی ووسری پینان کی آؤ لے لی اس کمے کیے بعد ویکرے یانی میں ترروشنی سی جمکی اور یانی میں ی ہوئی اور ان دونوں مگر مجھوں کے مکڑے ہو گئے ۔ بلاسٹنگ نے ان دونوں مر محموں کے برنچے اڑا دیے تھے۔ آؤ "۔ خاور نے کیپٹن حمزہ سے کہا تو وہ چٹان کی آڑھ باہر آ گیا ا مگر مجھوں کے جسم دھماکے سے بھٹے تھے۔ وہاں یانی میں سرخی ر گئی تھی ۔ وہ دونوں اس خون کی سرخی میں آگے بڑھتے جلے گئے ب وہ کچے اور آگے گئے تو انہیں اس طرف سے مزید دو مگر مجھ یٰ دیئے جوخون کی بو یا کراس طرف آ رہے تھے ۔ کیپٹن حمزہ اور نے ان دونوں مگر مجھوں کو بھی بلاسٹنگ بلٹس سے ہلاک کیا

ہوئے اس دراڑ میں دور طلے گئے ۔ یہ دراڑ خاصی چوڑی اور مالل سیدھی تھی ۔ یانی کی ہریں چونکہ تنزی ہے آئی تھیں اس لئے وہ سے سیدھے یانی میں بہتے چلے گئے اور سائیڈوں کی چٹانوں سے نہ نگراہ تھے۔ مگر آگے جاتے ہی انہوں نے خو د کو سنبھال لیا تھا ادر پھریانی آ برطتی ہوئی ہروں کو دیکھ کروہ تری سے دائیں بائیں چانوں عد لگے اور چطانوں سے جو نک کی طرح چیک گئے ۔ چند کموں یں إ پانی اعتدال پرآگیا۔ " خدا کی پناہ ۔ اگر ہم ان چطانوں سے مکرا جاتے تو کیا ،و ؟

کیپٹن حمزہ کے منہ سے نکلا۔

" وی ہوتا جو خدا کو منظور ہوتا ﴿۔خاور نے مسکراتے ہوئے ا اور پھروہ ٹارچ کی روشنی میں سلمنے دیکھنے لگا۔

" یہ دراز خاصی چوڑی ہے اور دور تک جاری ہے ۔ مراخیال ﴿ ہمیں اس وراڑ میں بی آگے برھنا چاہئے " فاور نے کما تو کیپن ا تے اشات میں سربلا دیا اور مھر وہ دونوں تنزی سے ترنے کے ۔ ال کمح انہیں سلمنے سے یانی میں ہلیل سی ہوتی محسوس ہوئی۔ "اوه -سلمنے کھے ہے "۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔

" ہاں ۔آؤ و مکھتے ہیں "۔خاور نے کہا۔ کمبی بلاسٹنگ بلنس ملا گنیں ان کے ہاتھوں میں تھیں اور وہ لو ڈتھیں ۔ وہ دونوں ابھی 🕊 بی آگے گئے ہوں گے کہ انہیں سلمنے سے وو دیوہیکل مر جہ ا طرف آتے و کھائی دیئے۔

اور جلدی جلدی اپنی گنوں کو دوبارہ لوڈ کرنے گئے۔

"اوہ ۔وہ دیکھو۔اس طرف سے کئ گرمچے آرہے ہیں "۔فاور نے گئے۔

"اوہ ۔وہ دیکھو۔اس طرف سے کئ گرمچے آرہے ہیں "۔فاور نے گئے۔

"انداز میں نیچ کی طرف تی کہا۔

"باں ۔ان کی تعداد آتھ ہے اور ہماری گنوں میں صرف دو دو وہ گرمچے ہلاک ہوتے ہی گولیاں ہیں ۔اگر ہم نے چار گرمچے ہلاک ہوتے ہی لوڈ کرنے سے وہلے گرمچے ہلاک ہوتے ہی لوڈ کرنے سے وہلے گرمچے ہمیں آ دیوچیں گے اور ہمارا ان سے پہلا نے خوطے لگا دیئے تھے گر انہ

مشکل ہو جائے گا"۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔ " پھر کیا کریں "۔ خاور نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔

"مرافیال ہے چار گر مجھوں کو نشانہ بناتے ہیں پر نیچی کی طرف فوطہ نگا دیتے ہیں ۔ میں نے سنا ہے گر مچھ سطح سے زیادہ سے زیادہ سے نیادہ نیچے جانے کی ان میں سکت نہیں میٹر نیچے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ نیچے جانے کی ان میں سکت نہیں ہوتی ۔ اگر ہم سو میٹر سے نیچے گہرائی میں طبح جائیں گے تو یہ ہمار یہ پہلے نہیں آسکیں گے "۔ کیپٹن حمزہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پہلی آسکیں گے "۔ کیپٹن حمزہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "مہاں گہرائی تو بے حد زیادہ ہے لیکن زیادہ نیچے جانے سے ہم ہم یانی کا دباؤ بڑھ جائے گاجو ہمارے لئے خطرناک ہو سکتا ہے "۔ نااد

" مصکی ہے۔ تم دائیں طرف موجود دو مگر مجھوں کو نشان اللا ا میں بائیں طرف سے آنے والے مگر مجھوں پر فائر کرتا ہوں ، فالم

ابس ۔اس سے زیادہ ہم گرائی میں گئے تو آسانی سے اوپر نہیں مکیں گے "۔خاور نے کہا تو کیپٹن حمزہ نے اشبات میں سرملا دیا۔

" تو پچر دائیں طرف مزجاتے ہیں ۔آگے داستہ بند ہے ۔اس

ایک اور دراڑ ہے "۔ کیپٹن حمزہ نے دائیں طرف اشارہ کرتے ہے کہا ۔خاور نے چونک کر دیکھا وہاں ایک شگ سا سوراخ تھا ، بہرحال سوراخ اتناچوڑا ضرور تھا کہ وہ آگے بچھے اس میں تیر سے ، بہرحال سوراخ میں آگئے اور پھرآگے بڑھے گئے ۔یہ سوراخ شگ تھا ،۔وہ سوراخ میں آگئے اور پھرآگے بڑھے گئے ۔یہ سوراخ شگ تھا

ی میں کم از کم کوئی مگر مچھ واخل نہ ہو سکتا تھا۔ یہ دراڑ آگے جاکر ختم ہو رہی تھی مگر اس کے اوپر انہیں ایک اور راخ نظر آگیا تو وہ اس میں داخل ہو گئے ۔ جزیرے کے نیچ الیسی وفی اور نیوھی موھی دراڑوں اور سرنگوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ ہم مسلسل چار گھنٹوں سے ان سرنگوں اور دراڑوں میں سفر
نے ہوئے آئے ہیں ۔ ہمارے سلنڈروں میں زیادہ سے زیادہ دو
اس کی آکسیجن باتی ہے ۔ واپسی میں ہمارے لئے مشکل ہو سکتی
اس کے میرا خیال ہے کہ ہم ہم ہم سہیں لگا دیتے ہیں ۔ واپسی پر اگر
م آکسیجن استعمال کریں تو ہم واپس سمندر میں جا سکتے ہیں "۔

نرکھا۔

م نہیں خاور صاحب ۔ ہم کم ہے کم آکسیمن بھی استعمال کریں ہمی ہم واپس سمندر میں نہیں بہنج سکیں گے ۔ جن راستوں سے میاں تک آئے ہیں انہی راستوں سے واپس دو گھنٹوں تک سمندر ہماں تک آئے ہیں انہی راستوں سے واپس دو گھنٹوں تک سمندر عمرہ انہیں مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہوگا ۔ کیپٹن حمزہ ا

م ہوں۔

ہو ہو کیا کہتے ہو۔ کیا کرناچاہے "-خاور نے کہا۔

ہاں سے تو بہتر ہے کہ ہم آگے ہی بڑھتے رہیں ۔ایک تو ہم بموں

الیبارٹری کے قریب لگا دیں گے دوسرا اگر ہمیں وہ تالاب مل گیا

ہاں آبدوز کو نکالا جاتا ہے تو ہم اس تالاب سے باہرنگلیں گے ۔ پھر

ہوگا دیکھا جائے گا"۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔

۔ ٹھیک ہے۔ علو "۔ خاور نے کہا اور پھر وہ سرنگ میں تیرتے وی ایک بار پھر آگے برھنے لگے۔ مزید ایک گھنٹہ تیرنے کے بعد مہیں اوپر سطح پر تیزروشنی می دکھائی دی۔ مہیں اوپر سطح پر تیزروشنی می دکھائی دی۔ " یہ ہے وہ آلاب جہاں سے آبدوز کو لیبارٹری میں کہیں باہر نکالا

ان میں کچے دراڑی اور سرنگیں بے حدچوڑی تھیں اور کچے ال الما اللہ تھیں کہ انہیں آگے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کر الما اللہ تھا۔ وہ اس طرح ان سرنگوں سے گزرتے ہوئے ایک بڑی ہی ۔ کہ میں آگئے۔ اس طرف سرنگ خاصی لمبی چوڑی تھی ۔ وہ اس مرک میں آگئے۔ اس طرف سرنگ خاصی لمبی چوڑی تھی ۔ وہ اس مرک میں آئے تو انہوں نے محوس کیا کہ یہ سرنگ انسانی ہا تھوں کی بہوئی تھی کیونکہ اس کی دیواریں تراشیدہ اور سیاٹ تھیں اور میاں بانی کا بہاؤ بھی نہیں تھا۔

یکیٹن حمزہ "فاورنے کیٹن حمزہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ " یس " کیٹن حمزہ نے کہا۔

" ہم شاید جریرے کے اس حصے میں آگئے ہیں جہاں زیرولیبار (ل

" ہاں ۔ لگآ تو الیما ہی ہے۔ اس سرنگ سے لگ رہا ہے بی آبدوز اسی راستے سے آتی جاتی ہیں اور الیے راستے عمواً زین الم آبدوزوں کے لئے ہی بنائے جاتے ہیں ﴿ گیپٹن حمزہ نے انبات می سرمالاتے ہوئے کہا۔

۔ تو بچر۔ یہیں بم نگادیں یا اور آگے چلیں "۔ خاور نے کہا۔
" میرا خیال ہے ہمیں مزید آگے جانا چلہے ۔ آگے بقیناً وہ سپاری ، میرا خیال ہے آبدوز اس لیبارٹری کے کسی تالاب میں نگلتی ہوگی . آگر ہم بم دہاں نگائیں گے تو لیبارٹری کی تباہی کے چانس زیادہ ، در یا گھڑ ہے گئیا۔
گر ہم بم دہاں نگائیں گے تو لیبارٹری کی تباہی کے چانس زیادہ ، در یا گھڑ ہے گہا۔

### 325 Downloaded from https://paksociety.cgma

ريثه ماسٹر ڈکاسٹو ایک کھیم تھیم اور خاصا طاقتور شخص تھا۔اس کا و معاری اور سیات تھا جس پر ہر وقت پتھریلی سنجیدگی سی جمائی قی تھی اور اس کی آنکھیں اس قدر سرخ تھیں جیسے ان میں خون ہی بن تجرا ہوا ہو ۔اس وقت ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو الیسٹروگن جریرے کے مال کی طرف موجو دا مک ذیلی ہیڈ کو ارٹر میں موجو د تھا۔ جزیرے پر رخ وردیوں میں ملبوس ہر طرف مسلح ریڈ کمانڈوز تھیلے ہوئے تھے ن کمانڈوز کی ڈیوٹی برونی جزیرے پر تھی جہاں انہوں نے ایک **لِهَا وَنِي** بِنَا رَكِمِي تَقِي - اس حِماوَنِي مِينٍ ہِر طرح كا جَتَكَى سامان، بكتر بند الریاں، ہیلی کا پٹرز اور ضرورت کا نتام سامان موجود رہتا تھا تا کہ اس بیرے پراگر سمندریا فضاہے حملہ ہونے کا خطرہ ہو تو اسے روکا جا چھاؤنی کے گرد باڑنگادی گئ تھی اور اس باڑ میں ہر وقت برقی رو

جاتا ہے۔ مرافیال ہے ہمیں یہیں کمیں بم قلس کر دینے جاتیں خاور نے کہا تو کیپٹن حمزہ نے اشبات میں سربلا دیا اور پھر وہ دونوں سائیڈوں کی دیواروں کی طرف بڑھ گئے اور انہوں نے چنانوں ہیں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ دیکھ کر ان میں عمران کے دیئے : و ے پلاسٹک کے بیگ ڈالنا شروع کر دینے ۔ ابھی انہوں نے دو دو ابال چھیائے ہوں گے کہ اس کمح ان کی نظراوپر پانی کے ہالے پر پڑی اور انہوں نے اوپر سے بے شمار سیاہ دھبوں کو نیچے آتے دیکھا۔ " اوہ ۔ شاید ان لوگوں کو ہمارے بارے میں علم ہو گیا ہے . غوطه خور آرہے ہیں "۔خاور نے کہا۔ " آنے دیں سید نج کر نہیں جائیں گے"۔ کیپٹن حمزہ نے جلدی ے ایک اور پیکٹ ایک ورز میں ڈالتے ہوئے کہا ۔ اس کمح انہیں یانی میں دھے سے نیچ آتے ہوئے محسوس ہوئے اور ان کے ارد کرو چٹانوں پرجیسے کنکریاں ی پڑنے لگیں۔

" كىٹن حمزہ يہ واثر پروف گنوں سے فائرنگ كر رہے ہيں "- نماد، نے چينے ہوئے كہا اور مجر انہوں نے جلدى سے اپن گنيں سنجمال ليں- Downloaded from https://paksociety.com

دوڑتی رہی تھی تاکہ کوئی غیر متعلق شخص کسی بھی صورت میں چھاؤنی میں داخل نہ ہوسکے سمہاں تک کہ اس چھاؤنی کی حفاظت لی خاطر ریڈ ماسٹونے چار سو میٹر تک زمین میں بارودی سر تکی خاطر ریڈ کمانڈوز کے پچھا دی تھیں ۔ ان بارودی سر تکوں سے بچنے اور ریڈ کمانڈوز کے جریرے پر آنے جانے کے لئے مخصوص وے بنائے گئے تھے جن بہ چل کروہ چھاؤنی میں آتے جاتے تھے۔

چھاؤنی میں ان کمانڈوز کے لئے باقاعدہ لکڑی کی کمین نما ہے کی بی ہوئی تھیں جو دور دور تک چھیلی ہوئی تھیں جبکہ اس چھاؤنی نے در میان ایک بڑی سی عمارت بنائی گئی تھی جو بے حد پخت کنگرید کی بنی ہوئی تھی سید ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو کا ہیڈ کوارٹر تھا اور اس عمارت سے ہی زیرو لیبارٹری میں راستہ جاتا تھا جو اس چھاؤنی کے عین نے بی ہوئی تھی۔

اس خفیہ راستے کے بارے میں سوائے ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو ک اور
کوئی نہیں جانا تھا۔اس خفیہ راستے سے وہ خوداس لیبارٹری میں ا)
جانا تھا اور اس راستے کو سمندر کی طرف سے سپیشل ٹیٹ سے ہر
وقت بند رکھا جانا تھا۔اس سرنگ میں صرف وہ آبدوزیں ہی ابا
سکتی تھیں جن کی ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو نے اجازت وے رکھی تھی۔ وہ
جب تک پوری تسلی کے ساتھ ان آبدوزوں کی چیکنگ نہ کر دیا
سپیشل وے نہیں کھولا جاتا تھا۔

سپیشل دے کھولنے اور ان آبدوزوں کی باقاعدہ اندرونی اور

المینگ کے لئے اس نے عمارت کے ایک بڑے ہال مناکرے

ایکٹرول روم بنا رکھا تھا جہاں بے شمار مشینیں کام کرتی

روان تمام مشینوں کا ماسٹر کنٹرول ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو کے آفس

حفیہ کرے میں تھا۔

، وقت ریڈ ماسٹر ذکاسٹولینے اس کنٹرول روم میں موجود تھا اور بری ، بری می مشین کے سامنے بیٹھا تھا جس پر چھ مختلف اور بری رینیں تکی ہوئی تھیں ۔ سکرینیں آن تھیں اور ان میں مختلف تظر آ رہے تھے ۔ ان سکرینوں پر ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو آسانی سے نظر آ رہے تھے ۔ ان سکرینوں پر ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو آسانی سے ، سمندر اور لیبارٹری کے ہر جھے پر آسانی سے نظر رکھ سکتا تھا ، سمندر اور لیبارٹری کے ہر جھے پر آسانی سے نظر رکھ سکتا تھا ، میں دو اور افراد تھے جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ ، روم میں دو اور افراد تھے جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ ، روم کا چارج سنجل لئے تھے ۔

ی وقت ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو کی نظریں ایک سکرین پر جمی ہوئی میں پر سمندر کااندرونی منظر تظرآرہا تھا اور سمندر میں ہر طرف بڑے گرمچھ تیرتے و کھائی دے رہے تھے ۔ ان گرمچھوں کی بے حد زیادہ تھی ۔ سمندر کے ایک حصے میں ایک آبدوز نظرآ بی جو آہستہ آہستہ تیرتی ہوئی اس طرف بڑھ رہی تھی۔ ہونہہ ۔ایک تو میں ساڈکر کی احمقانہ حرکتوں سے تنگ آگیا ہو ہوئی۔ لوگ سی ہاک میں بلیولائٹ کا شکار نہیں ہوئے تھے تو اسے تھا کہ وہ کمانڈر ریکل کو ہدایات دے دیتا اور وہ ان سب کو

"Downloaded from https://paksociety.com

ریڈ فائر سے ہلاک کر دیتا ہی ہاک میں ایسا نظام موجود تھا ہی السے خطرناک دشمنوں کا آسانی سے خاتمہ کیا جا سکتا تھا۔اب، اور اور میں نہیں چاہتا کہ چند دشمنوں کی دند اس قدر اہم اور خاص آبدوز کو جباہ کر دوں سے مجھے ان سب نے آنے کا انتظار کرنا ہو گا"۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے بربراتے ہوئے ہو اس لیے اس نے آبدوز کو سمندر میں رکتے دیکھا سیہ فاصلہ تقریبا الما کو میٹر کا تھا اور اس لیے اس نے آبدوز کے گرد سرخ رنگ کا بالہ کیو میٹر کا تھا اور اس لیے اس نے آبدوز کے گرد سرخ رنگ کا بالہ بیتے دیکھا۔

"ریڈ بلاک ۔ اوہ ۔ انہوں نے ی ہاک کے گردریڈ بلاک قام دیا ہے تاکہ ی ہاک پر کسی میزائل یا بج سے جملہ کر کے اس ہاہ ا کیا جاسکے "۔ ریڈ باسٹر ڈکاسٹو نے چو تھتے ہوئے کہا ۔ اس نے باہ ا کر مشین کے چند بٹن پریس کے اور ایک ڈائل گھمانے دگا۔ ا ں ، سی ہاک سکرین پر کلوز ہونے لگی ۔ ی ہاک کے ارد گرد ب م گرمچھ بہنے گئے تھے اور انہوں نے چاروں طرف سے ی ہاک کو کمم تھا۔

"ہونہہ ۔ان گر مچوں کی موجودگی میں ان کائ ہاک ہے باہر ان مکن ہے ۔ قطعی ناممکن "۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے زہر لیے انداز م مسکراتے ہوئے کہا گر اس لمجے اس نے سی ہاک کے گرد نیلی ہم اس کے سیاتی دیکھیں ۔ان نیلی ہمروں کو دیکھ کر ریڈ ماسٹر ڈکاسٹر اللہ اس بری طرح ہے انجیل بڑا جسے اس کی کرسی میں لیکھت ہا اوا

المك كاكرنك دور كيابو-

" یہ ۔ یہ ۔ یہ کیا۔ یہ بلیوالیکر کشاک ۔ اوہ ۔ اوہ ۔ یہ لوگ بلیو

یکر ک شاکس پیدا کر رہے ہیں ۔ اوہ ۔ اوہ ۔ روکو ۔ روکو ورشاس

یکر ک شاکس سے نتام مگر مچھ ہلاک ہو جائیں گے "۔ ریڈ ماسٹر

یکر ک شاکس سے نتام مگر مچھ ہلاک ہو جائیں گے "۔ ریڈ ماسٹر

کاسٹونے انجیل کر بری طرح سے چیٹے ہوئے کہا اور اسے اس طرح

نیجتے دیکھ کر دوسری مشینوں پر بیٹھے ہوئے آپریٹر چونک کر حیرت

نیجتے دیکھ کر دوسری مشینوں پر بیٹھے ہوئے آپریٹر چونک کر حیرت

سے ریڈ ماسٹر ڈکاسٹوکی جانب دیکھنے گئے۔

ای لے سکرین پر نیلی ہریں چمک کر دائرے کی صورت میں پھیلتی چلی گئیں اور ان ہروں میں جو بھی مگر مچھ آیا اسے زوردار جھٹکا سا نگا اور وہ ساکت ہو کر پانی میں اٹھیا چلا جاتا ۔ دیکھتے ہی دیکھتے الکارک شاکس کی ہروں نے چاروں طرف پھیل کر ان تمام الکیئرک شاکس کی ہروں نے چاروں طرف پھیل کر ان تمام مگر مچھوں کو ایک لیجے سے بھی کم وقفے میں ہلاک کر دیا اور ان کے مگر مجھوں کو ایک لیجے سے بھی کم وقفے میں ہلاک کر دیا اور ان کے بھاری بھرکم جسم بے حس وحرکت ہوکر سمندر کی سطح کی طرف اٹھتے ہواری بھراری بھرکم جسم بے حس وحرکت ہوکر سمندر کی سطح کی طرف اٹھتے

جارہ تھے۔

" نن ۔ نہیں ۔ نہیں ۔ یہ نہیں ہو سکتا ۔ یہ لوگ ی ہاک کے بنا ۔ فنکشنز ہے آگاہ ہیں ۔ انہوں نے ی ہاک کا مین الیکٹرک شاک سلم آن کر کے بنام مگر مجھوں کو ہلاک کر دیا ہے ۔ اوہ ۔ اوہ ۔ یہ لوگ واقعی میری توقع ہے زیادہ خطرناک ہیں " ۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو نے فوگ واقعی میری توقع ہے زیادہ خطرناک ہیں " ۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو نے غزاتے ہوئے کہا ۔ اس کی فراخ پیشانی پر لاتعداد شکنیں بھیل گئ خراتے ہوئے کہا ۔ اس کی فراخ پیشانی پر لاتعداد شکنیں بھیل گئ تھیں اور اس کا چہرہ یوں بگڑ گیا تھا جسے تکلیف اور ذہنی اذبت ہے تھیں اور اس کا چہرہ یوں بگڑ گیا تھا جسے تکلیف اور ذہنی اذبت ہے

من ہو گیا ہو۔ پر جب اس نے ی مال سے بلک انگ کی دھار نقل كرياني ميں ملتے ديكھي تو اس كا پېره اور زياده كن بو گيا۔

م یه لوگ بهت چالاک میں سبہت چالاک سه وه پانی میں بلکی ڈام پھیلا رہے ہیں ماکہ اس کی اوٹ میں وہ آبدوزے نکل کر باہر ا جائیں اور جریرے تک پہنے جائیں - نہیں - میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ لیمی نہیں ہونے دوں گا۔ ریڈ ماسر دکاسٹو نے عزائے ہوئے کہا۔ اس نے جلای جلای مشین کے مخلف ڈائل محمانے شروع کر دینے مگر سمندر میں تیزی سے سیابی مجھیلتی جا رہی تھی اور اب سكرين بالكل ماريك بهو حمّى تعى - ريد ماسر دكاسيو مسلسل ڈائنز محمادہا تھا۔اس نے بے شمار بٹن بھی پریس کر دیئے کر سکرین سے سیای خم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔

مالكم مدريد ماسر وكاستونے ريوالونگ جير دوسرے آبريروں کی طرف مخماتے ہوئے کہا۔

میں ۔ ایس ماسر ﴿ ۔ ایک آپریٹرنے مہم کر جلدی سے کری سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔

" زيره زيرو گن كو آن كر دو - جلاى كرو - ريد ماسر دكاستون گرجتے ہوئے کہا۔

ورد زرد گن - م - مگر ماسر - مالکم نے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ \* یو شٹ اپ ۔ نانسنس ۔ کمیا اگر مگر کر دہے ہو۔جو کمہ رہا ہوں

رو ۔ ہری اپ "۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے اس قدر خوفناک انداز میں ا كركماك مالكم كے سائق دہاں موجود دوسرا تنحس بھى لرز اٹھا۔ \* یس \_یں ماسڑ \* \_ مالکم نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا اور پھر نیزی سے بھاگتا ہوا کنٹرول روم سے باہر نکل گیا اور ریڈ ماسٹر مٹو جلدی ہے اس مشین کو کنٹرول کرنے نگا۔ سکرین پر ایک مد رنگ کی گن کا خاکه سابن گیاتھا جس کا دہانہ کسی میزائل لانچر ، دہانے جتنا چوڑا تھا ۔ وہ گن سکرین کے درمیانی حصے میں لمسل تھوم رہی تھی ۔ سکرین پراس سفید خاکے سے سوا کچھ نظر

م ہونہد ۔ یہ مالکم اتن ویر کیوں لگارہا ہے ۔اس نے گن کو آن وں نہیں کیا اب تک \* ۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے عزاتے ہوئے کہا۔ \* مم \_ ماسٹر \_ زیرو زیرو گن ساحل کے قریب ون ناک تھری ا منٹ پر ہے ۔ مالکم کو وہاں پہنچنے میں کچھ دیر لگ سکتی ہے اور مجر ل گن کو بھی آن کرنے میں وس سے پندرہ منٹ لکیں گے"۔ امرے مشین آپر بٹرنے ہکلاتے ہوئے کہا۔

"اتناوقت ہونہہ ۔اتنی دیر میں تو وہ لوگ ی ہاک سے لکل کر ا میرے پر آ جائیں گے۔ میں انہیں کسی صورت بھی جزیرے پر نہیں نے دوں گا۔ میں انہیں سمندر میں ہی ہلاک کرنا چاہتا ہوں"۔ ریڈ اسر دکاسٹونے چینے ہوئے کہا۔ای کمے اچانک مشین میں ہلک س مرد گھرد کی آوازسنائی دی اور اس کے ساتھ ہی سکرین پر نظر آنے

والی زرو زروگن کے خاکے میں جسے سرخ رنگ سا بحر تا جلا ایا اور اس کے چند لمحوں بعد اس خاک نے اصلی گن کی شکل میں ظاہر . • • شروع کر دیا۔

"گڈ شو ۔ گڈ شو ۔ مالکم نے گن آن کر دی ہے ۔ اے لوڈ کر ، الم جلدی کرو"۔ ریڈ ہاسٹر ڈکاسٹو نے اسی طرح چیخے ہوئے کہا جیہ ، الم اس کی آواز سن رہا ہو ۔ چند کموں کے انتظارہ کے بعد گن کی نال ہی سرزنگ سپارک کرنے لگاجس کی شکل میزائل جیسی تھی۔

"گن لوڈ ہو گئ ہے ۔ ویری گڈ ۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ پاکسٹیائی ایجنٹ کیسے بچتے ہیں "۔ ریڈ ہاسٹر ڈکاسٹو نے عزاتے ، ویلی کمااور اس نے چند بٹن پریس کر کے ایک ہنیڈل کو زور سے کمی باتھ گن سے سبزرنگ کا میزائل نکل کر سمندر کے سیاہ جھے کی بڑسا الم گن سے سبزرنگ کا میزائل نکل کر سمندر کے سیاہ جھے کی بڑسا الم شرین کے میں ہوا ریڈ ہاسٹر ڈکاسٹو لے آیا اور پھر میزائل جسے ہی سیاہی میں گم ہوا ریڈ ہاسٹر ڈکاسٹو لے سکرین کے نیچ لگاہوا ایک اور بٹن پریس کر دیا۔

اس لیح سکرین پر اوپر سے ساحل کا منظر انجر آیا ۔ سکرین پر ساحل کا کنارہ اور دور تک سمندری پانی نظر آرہا تھا جس کا کہ میں ساحل کا کنارہ اور دور تک سمندری پانی نظر آرہا تھا جس کا کہ میں سیاہ تھا ۔ اس کمح سکرین پر ایک لمبا سا میزائل مخودار ہوا اور بامل سے کچھ فاصلے پر سیدھا سمندر میں گر تا چلا گیا اور بچر اچانک سمند، پاپنی انجمل پڑا ۔ پانی کی بڑی بڑی ہریں بلند ہوئیں اور انجمل انجمل انجمل الجمل انجمل انجمل الجمل ال

ہوں ۔ کچھ دیر تک پانی اس طرح اچمل اچمل کر جربرے پر گر تا آہستہ آہستہ ناریل ہو تا حلا گیا۔

ہونہ ۔ اگر وہ لوگ پانی میں ہوئے تو ان کا نم بموں کی طاقت ن کے جسموں کے پرنچے اڑگئے ہوں گے ۔ کا نم بموں سے ان کسی ایک کا بھی بچنا ناممکن ہے ۔ قطعی ناممکن " ۔ ریڈ باسٹر انے فاخرانہ لیج میں کہا ۔ اس نے سکرین کے قریب بٹن آتو سکرین پر ایک بار پر سمندر کا اندرونی منظر دکھائی دینے لگا ۔ وہماکوں اور پانی کے انچھلنے کی وجہ سے پانی میں موجود فتم ہوگئ تھی ۔ اب منظر بالکل صاف تھا ۔ اب اس میں سی ابدوز بھی نظر آر ہی تھی جو آہستہ آہستہ بچھے ہمٹ رہی تھی ۔ ابدوز بھی نظر آر ہی تھی جو آہستہ آہستہ بچھے ہمٹ رہی تھی ۔ ابدوز بھی نظر آر ہی تھی جو آہستہ آہستہ بھی ہمٹ دہی تھی ۔ ابدوز کو الیس اور بین ہے کیا دہ کیا دو کی دائیں ابور نے ہوئے کہا۔ ابور کی ابدوز کو الیس ابور نے کہا۔ ابور کی کیا۔

ہونہد ۔ لگتا ہے وہ کا ٹم بموں کے خوف سے والی جا رہے ہیں انہیں کسی بھی صورت والی نہیں جانے دوں گا۔ان سب الملاک کر دوں گا۔ بلومر \* سریڈ باسٹر ڈکاسٹونے خود کلامی کرتے ووسرے آپریٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔

اورسرے آپریٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔

ایس باسٹر \* ۔ بلومر نے جلدی سے کہا۔

دی ایس سی مشین کو آن کرو اور سمندر میں ڈی ون ون ریز اور سمندر میں ڈی ون ون ریز کو این میں جاسکے گی اور ریز کے

جال میں پھنس جائے گی ۔ ڈی ون ون کے ساتھ الٹرا ایکس بی اللہ بھی آن کر دینا تاکہ یہ لوگ آبدوز سے جزیرے پر میزائل فائر : اسکیں اور پھر اس کے بعد سی ہاک کو کلوز اپ میں لے کر اس اللہ الیس ایس ایس ہاٹ ریز پھینک دینا۔آر ایس ایس ریز سے آبدوز کا اند ، الی اور بیرونی سسٹم اس قدر گرم ہو جائے گا کہ وہ کسی بھی طرن (یا اور بیرونی سسٹم اس قدر گرم ہو جائے گا کہ وہ کسی بھی طرن (یا اور بیرونی سسٹم اس قدر گرم ہو جائے گا کہ وہ کسی بھی طرن (یا اور بیرونی سسٹم اس قدر گرم ہو جائے گا کہ وہ کسی بھی طرن (یا اور بیرونی سسٹم اس قدر گرم ہو جائے گا کہ وہ کسی بھی طرن (یا اور بیر اندر ند رہ سکیں گے ۔ انہیں ہر حال میں سی ہاک سے باہر آئیں گے میں ان پر زیرو زیرو گن سے ما ام بیرے کی سے باور کی ہو جائے گا کہ وہ کی برخیج اڑ جائیں گے ۔ ریڈ با ما دوں گا جس سے ان کے پر خیج اڑ جائیں گے ۔ ریڈ با ما دوں گا جس سے ان کے پر خیج اڑ جائیں گے ۔ ریڈ با ما دوں گا جس سے ان کے پر خیج اڑ جائیں گے ۔ ریڈ با ما دوں گا جس سے ان کے پر خیج اڑ جائیں گے ۔ ریڈ با ما دوں گا جس سے ان کے پر خیج اڑ جائیں گے ۔ ریڈ با ما دوں گا جس سے ان کے پر خیج اڑ جائیں گے ۔ ریڈ با ما دوں گا جس سے ان کے پر خیج اگر جائیں گے ۔ ریڈ با ما دوں گا جس سے ان کے پر خیج اگر جائیں گے ۔ ریڈ با ما دوں گا جس سے ان کے پر خیج اگر جائیں گا دوں گا جس سے ان کے پر خیج اگر جائیں گا دوں گا جس سے ان کے پر خیج اگر جائیں گا دوں گا جس سے ان کے پر خیج اگر جائیں گا دوں گا باد میں گا ہوں گا دوں گا باد کر دور کی ہو کہ دور کی ہو کی کی ہو کی ہو کی کر کی ہو کی

" یس ماسر " بلوم نے کہا اور اکھ کر دیوار کے پاس بڑی ہوا ایک مشین کی جانب بڑھ گیا جو بند تھی ۔اس پر بڑا سا غلاف ہوا ہوا تھا ۔ بلوم نے مشین سے غلاف ہٹایا اور پھر مشین کے قرب کرسی پر بیٹھ کر مشین کو آن کرنے میں معروف ہو گیا۔اسی آئے ، ا ماسٹر ڈکاسٹو کی نظر دائیں طرف ایک سکرین پر بڑی تو وہ لیکخت انجل بڑا کیونکہ سکرین پر ایک ٹنل کا منظر تھا جس میں دد سائے ۔ حرکت کرتے نظر آرہےتھے۔

" یہ سید منٹل میں کون ہیں " ۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے ہکلاتے ، ویک کہا ۔ اس نے سکرین کے قریب بٹن دبائے تو سکرین پر منظر دانس ، و گیا ۔ دہاں عوطہ خوری کے مخصوص لباسوں میں اسے دو افراد ، کمال دیئے جن کے ہاتھوں میں پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے بیگ تی اور وو

) بیگوں کو طل کی دیواروں میں موجو د سوراخوں اور رخنوں میں مارہے تھے۔

ی رہے ہے۔
ساوہ ۔ یہ لوگ سپیشل ٹنل میں کیے پہنچ گئے اور یہ سہاں کیا کر
ہے ہیں "۔ ریڈ ماسٹر ذکاسٹر نے حلق کے بل چیخے ہوئے کہا ۔ اس
مجلدی سے مشین کے ساتھ لگا ہوا ایک مائیک کھینچ لیا۔
مہیلا ۔ ہملا ۔ اسٹر ون کالنگ ۔ ہملا ۔ اوور "۔ ریڈ ماسٹر
مٹونے چیخے ہوئے کہا۔

ین ماسر ۔ آرج و النزنگ یو ۔ اوور ﴿۔ دوسری طرف سے الله بوئی آواز سنائی دی۔

م شل میں عوطہ خور سید سید آپ کیا کہد رہے ہیں ماسڑ سینیٹل کے تو بند ہے بچر شل میں کوئی کیسے آسکتا ہے ۔ کون ہیں دہ ۔ لائسآرچرڈنے حیرت بجرے لیج میں کہا۔

وہ جو کوئی بھی ہیں تم فوراً شل میں عوطہ خور بھیجو۔ان دونوں عبال سے زندہ یا مردہ تکالو ۔ ہری اپ ۔ اوور ﴿۔ ریڈ ماسٹر دُکاسٹو مجینے ہوئے کہا۔

" اوہ ۔یں ماسڑ۔ اوور \*۔ آرچر ڈنے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا ریڈ ماسڑ ڈکاسٹونے اوور اینڈ آل کمہ کر ٹرانسمیڑ آف کر دیا۔ بجر

چند ہی کموں بعد اس نے شل میں دس عوطہ خوروں کو جدید الله پروف گوں سے مسلح اترتے دیکھا۔انہوں نے تالاب میں جھلائلیں لگاتے ہی ان دو عوطہ خوروں پر مسلسل فائرنگ شروع کر دی تمی جس سے بے شمار گولیاں پانی میں دھویں کی لکریں بناتی ہوئی ان کی طرف بڑھ رہی تھیں گر اس سے پہلے کہ عوطہ خور ان دونوں تک پہنچتے ان دونوں نے بھی اپنی گئیں سنجھال لیں اور پھر ان گئیں ۔اس کے گولیاں نگلیں اور دوآنے والے عوطہ خوروں کو چائ گئیں ۔اس کے پانی میں زبردست بلحل ہوئی جسے دھما کے ہوئے ہوں اور پھر ریا بانی میں زبردست بلحل ہوئی جسے دھما کے ہوئے ہوں اور پھر ریا بائی میں زبردست بلحل ہوئی جسے دھما کے ہوئے ہوں اور پھر ریا بائی میں ذربدست بلحل ہوئی جسے دھما کے ہوئے ہوں اور پھر ریا جہیں گولیاں گئی تھیں۔

" اوہ ۔ بلاسٹنگ بلٹس ۔ وہ بلاسٹنگ بلٹس استعمال کر رہ ہیں "۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے حیرت اور فصے ہے چینے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھی ان دو عوطہ خوردں پر مسلسل فائرنگ کر رہ تھے گر دو دونوں پانی میں تیزی ہے ادھر ادھر تیرتے ہوئے گولیوں ہے نی رہ تھے اور دہ اپنی گنوں میں بلاسٹنگ بلٹس لوڈ کر کے ان کے ساتھیوں کو نشانہ بنا رہ تھے ۔ پانی کا دہ حصہ ان کے خون ہے سرخ ہو تا با کو نشانہ بنا رہ تھے ۔ پانی کا دہ حصہ ان کے خون سے سرخ ہو تا با کہا تھا ۔ یہ دیکھ کر ریڈ ماسٹر ڈکاسٹوکا رنگ بدلتا جا رہا تھا ۔ یہ دیکھ کر ریڈ ماسٹر ڈکاسٹوکا رنگ بدلتا جا رہا تھا ۔ مہاں تک کہ اس سرخی میں وہ ددنوں خوطہ خور پوری طرح ہے چیپ گئے۔ کہ اس سرخی میں وہ ددنوں خوطہ خور پوری طرح ہے جیپ گئے۔ کہ اس سرخی میں وہ ددنوں خوطہ خور پوری طرح ہے جیپ گئے۔ کہ اس طرح قابو میں نہیں آئیں گئے ۔ ان کے کئے گئے ان کے کہا۔ اس سا

شین کا ایک خانہ کھول کر اس سے ایک چھوٹا سا کنٹرول بینل نکالا

در چر اس نے اس کے بٹن دباکر ایک ہنٹڈل گھماکر نیچ کر دیا ۔

می لیچ فنل کی سائیڈوں سے بے شمار دیوار س ہٹتی چلی گئیں ۔ جسے

می دیواریں ہٹیں ان میں سے کئی بڑے بڑے گر مچھ نکل آئے اور پھر

میزی سے پانی میں تمرتے علے گئے ۔ دہاں چونکہ خون اور انسانی

اوشت کے نکڑے بھیلے ہوئے تھے اس لئے ان گر مچھوں نے اس

ارف یلغار کر دی تھی۔

"ہونہ ۔ میں دیکھاہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں ان مگر مچھوں کو وہ دونوں کیے بلاسٹنگ بلٹس کاشکار بناتے ہیں ۔ میں نے اس دن اسے کے لئے اس شل کے دوسرے حصوں میں مگر مچھ پال رکھے تھے ۔ ان محر مجھوں سے یہ لوگ کسی بھی صورت میں نہیں نکے سکیں گے "۔ دیڈ ماسٹر ڈکاسٹو نے عزاتے ہوئے کہا۔ ای کمے اے شل میں وہ دو عوطہ اور نظر آئے جنہوں نے اس کے دس ساتھیوں کو ہلاک کیا تھا۔ وہ انیکی سے اوپر کی طرف تیر رہے تھے مگر ان کے پیچھے کئ مگر بھے تھے ۔ وہ ایک کیا تھا۔ وہ ایک کیا تھا کی میں انہیں دیوج لیں گے اور بھر وہاں ان ان کے شکھے کہ کر چھے ایک کے میں انہیں دیوج لیں گے اور بھر وہاں ان کے شکھ کی شری ملیں گے۔

، کر گریزا۔

مگر پراس نے جسم کو زور دار جھٹکا دیا اور دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گیا غیرت سے ادھرادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ سمندر سے کافی فاصلے پرنرم اور پر نمین پر پڑا تھا جہاں اس کے ارد گر در ختوں کی بہتات تھی۔ اس ایک طرف صفدر، تنویر، چوہان، جوزف اور نعمانی کو پڑے ویکھا زمین پر النے سیدھے بڑے تھے۔ اس کمح عمران نے صفدر کے مم میں حرکت ہوتے دیکھی بچر صفدر کے جسم کو ایک زور دار جھٹکا اور وہ لیکھت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جند کمح وہ خالی خالی نظروں سے ادھر مرد یکھتا رہا جسے سوچ رہا ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پراس کا مرد یکھتا رہا جسے سوچ رہا ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پراس کا شرکر اس کے قریب آگیا تھا۔

ی رس کے روب ہے۔ " یہ \_ یہ کیا \_ یہ ہم کہاں آگئے ہیں " \_ صفدر نے حیرت تجرب اللہ میں کہا۔ اللج میں کہا۔

عمران کو ایک زوردار جھٹکالگاجس نے اسے بھٹھوڑ کررکھ دیا تھا اس کے ذہن میں یکھت روشنی ہی ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں اس کے ذہن میں یکھت روشنی ہی ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں اس کے لاشعور میں یہی تھا کہ پانی میں زبردست ہریں ہی اٹھی تھیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم فضا میں بلند ہو گیا تھا اور پھر ان سمندری ہروں نے اسے جریرے پردور کہیں گئے دیا تھا جس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریک ہو گیا تھا۔

آنکھیں کھلنے کے باوجودا سے اپنے جسم میں شدید ٹیسیں کا اُٹھی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں ۔اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں گر اس نے خود کو سنجال لیااور پھراس نے اپنے ذہن کو کنٹرول کر کے اپنے ذہن میں موجودروشن کے نقطے پر مرکوز کر لیااور پھریہ نقطہ تیزی ۔ پھیلنا جلا گیا ۔اسے اپنے نیچ بجر بجری زمین کا احساس ہوا ۔اس نے بھیلنا جلا گیا ۔اسے اپنے نیچ بجر بجری زمین کا احساس ہوا ۔اس نے اختیار اٹھنا چاہا گر وروکی تیز ہمر نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا اور دہ

## 3Downloaded from https://paksociety.com

تو الله كو پيارے ہو جاتے اور كيا ہونا تھا"۔ عمران نے اتے ہوئے كہا۔

لین ہم ہیں کہاں اور کیا ان لو گوں کو ہمارے بارے میں علم ہوا کہ ہم زندہ ہیں ۔ کوئی اس طرف نظر نہیں آ رہا ۔ تنویر نے ہوتے ہوئے کہا۔

انہوں نے جو میزائل پانی میں چھینکے تھے ان کے خیال کے فیال کے پانی میں ہی ہمارے پر فحج اڑ جانے چاہئیں تھے۔ یہ تو اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ پانی کی ہروں نے ہمیں اٹھا کر یہاں یہ ویا اور اس کا انہیں ہت نہیں ہو گا ورنہ وہ لوگ ضرور اس آتے "۔ عمران نے کہا تو سب نے اثبات میں سرملا ویئے جسے ران کی بات سے متفق ہوں۔

ااب کرنا کیاہے "۔ تنویرنے ہو تھا۔

اقدرت نے ہمیں جریرے پر لا چھینکا ہے سبہاں پر چھوہاروں کی ا ب مکاش کرتے ہیں اور پھروالی سی ہاک میں جاکر نکاح بخیر و انجام دیں گے سکیوں صفدر"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے

ا منه وهو رکھو۔الیم باتیں تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے"۔ تنویر نے امنه بناتے ہوئے کہا۔

منہ دھونے کی کیا ضرورت ہے ۔ سمندر سے پورا نہا کر نکلا - عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے ۔ نکڑے بکھر جاتے "۔ عمران نے سنجیدہ لیج میں کہا۔ عمران نے ایم بڑھ کر لینے دوسرے ساتھیوں کو چمک کیا تو وہ سب زندہ تھ . گیلی اور نرم مٹی ہونے کی وجہ سے وہ زخمی بھی نہیں ہوئے تھ . ، دیکھ کر عمران کے چرے پراطمینان تھا گیا۔

" کیا یہ سب زندہ ہیں "۔ صفدر نے سرسرائے ہوئے لیج میں او چھا۔

" جب دولہا دہن زندہ ہیں تو نکاح خواں اور باراتیوں کو کیا ہو سکتا ہے"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدرچو نک کر اس لی طرف ویکھنے لگا۔

می مطلب \* - صفدر نے کہا جیے اسے عمران کی بات مجھ میں د آئی ہو۔

"ارے ۔ خطب نکاح تم کو یاد ہے۔ دہن سی ہاک میں ہا، میں ہاں سے اور میں ۔ دہ میں ان نے اس انداز میں کہا تو اسی لمجے جوزف کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور پھر چند لمحوں بعد اسے بھی ہوش آگیا۔ اس کے بعد تنویر اور چند لمحوں بعد نعمانی اور چوہان کو بھی ہوش آگیا خود کو زندہ سلامت ویکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا۔ عمران نے انہیں بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔

"اوہ سیہ تو بڑی خوفناک صورت حال ہو گئ تھی سآپ بھی ب ہوش تھے اور ہم بھی ساگر ریڈ کمانڈوز اس طرف آ جاتے اور ای حالت میں ہم پر گولیاں برسادیتے تو بھر"۔ نعمانی نے کہا۔

مائیں گے تاکہ ان کی زہریلی گئیں سے جریرے پر موجود بتام ریڈ نڈوز بے ہوش ہو جائیں اور ہم آسانی سے لیبارٹری میں داخل ہو ئیں ۔ بائیکونر گئیں سے بچنے کے لئے ہم سب نے گئیں ماسک ننے ہیں "۔ عمران نے کہا۔

" اوه - ليكن " - تنوير في كچه كهنا چابا-

" نہیں تنویر ۔ س نے ج ہے ناں ایک تو عہاں ریڈ کمانڈوز کی مراد بہت زیادہ ہے اور دوسرے سرداور ان کے قبضے میں ہیں ۔ اگر ان پر حملہ کیا تو وہ سرداور کو اپنی ڈھال بنانے کی کوشش ریں گے یا بھروہ انہیں نقصان بھی بہنچا سکتے ہیں اور میں سرداور کے لئے یہ رسک نہیں لے سکتا ہے عمران نے سرد لیج میں کہا تو تنویر موش ہو گیا ۔ اس سے جہلے کہ وہ ماسک جہنتے اچانک انہیں رختوں کے جھنڈ سے قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو وہ بے اختیار وئک بڑے۔

"اوہ ۔وہ لوگ اس طرف آرہے ہیں ۔جلدی کرو۔ ورختوں کی آڑ
ہیں ہو جاؤ"۔ عمران نے کہا تو وہ سب تیزی سے درختوں کی طرف
بیصے علیے گئے ۔ ابھی انہوں نے درختوں کی آڑ لی ہی تھی کہ سلمنے
سے دس مسلح افراد جنہوں نے سرخ رنگ کی یو نیفارمز بہن رکھی
تھیں منودار ہوئے ۔وہ دیکھ بھال کر بڑے چو کئے انداز میں آگے بڑھ
رے تھے جسے وہ کسی کی مگاش میں ہوں اور یہ مگاش عمران اور اس
کے ساتھیوں کے سوااور کس کی ہو سکتی تھی۔

" ہمیں کسی محفوظ مقام پرجانا چاہئے ۔ الیمانہ ہو کہ ریڈ کانا وو کو ہمارے زندہ بچنے کی خبر مل جائے اور وہ اس طرف آ جائیں' صفدر نے کہا۔

" ٹھیک ہے ۔ تنویر میں نے تمہیں اسلح کا بیگ دیا تھا۔ وہ کہاں ہے"۔ عمران نے کہا۔

" اسلح کا بیگ ۔ اوہ ۔ وہ میرے ہاتھوں میں ہی تھا ۔ گر اب ۔ نور نے کہا۔

" پانی کی ہروں نے جب ہمیں باہر اچھالا تھا تو لا محالہ کیے۔
حہارے ساتھ ہی باہر آیا ہوگا۔ مگاش کرواسے "۔ عمران نے ہائی
وہ سب تیزی سے ادھر ادھر پھیل گئے ۔ چند ہی کمحوں میں وہ اکیا ہا،
سا بیگ لئے ہوئے آگئے جو انہیں ایک در خت پر لٹکا ہوا نظر آگیا تھا۔
" گڈ "۔ عمران نے کہا اور اس نے بیگ کھول کر اس میں اسلحہ نکال کر ان سب میں تقسیم کر دیا۔

" یہ راکٹ لانچر ہیں ۔ مگر تم نے ان میں جو راکٹ لوڈ کئے "یں و بے حد ملکے بھلکے ہیں اور ان کی ساخت بھی طاقتور راکٹوں جسی لام ا نہیں آتی "۔ بتنویر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

" یہ بائیکونر ہم ہیں ۔ میں انہیں خصوصی طور پر ساتھ لایا ہوں ۔ ا ان راکٹوں میں بائیکونر کیس موجود ہے ۔ مجھے معلوم ہے کہ ہماں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ریڈ کمانڈوز موجود ہوں گے جن کو ہلاک کرنا ہمارے لئے مشکل ہو سکتا ہے اس لئے ہم عہاں بائیکونر ہم

"اب انہیں ہلاک کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں " عمران نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا ۔ وہ اچانک درخت کی آڑے نظا اور اس نے مشین گن سیدھی کی اور سلصنے سے آنے والے ریڈ کمانڈ دن با فائرنگ کر دی ۔ ریڈ کمانڈوز اچانک گولیوں کی ہو چھاڑکی زو میں آگے۔ اور فضا انسانی چیخوں ہے گونج اٹھی۔

ان میں سے کی ایک نے در ختوں کی اوٹ لینا چاہی مگر عمران الم فائرنگ کرتے ویکھ کر اس کے ساتھی بھی جوش میں آگئے اور ریا کمانڈوز پر مختلف اطراف سے فائرنگ ہوئی تو وہ وہیں ڈھیر ہوگ ، اس فائرنگ اور انسانی چیخوں کے ساتھ ہی جریرہ پر جسے بھونچال سااگی اس فائرنگ اور انسانی چیخوں کے ساتھ ہی جریرہ پر جسے بھونچال سااگیا۔ ہر طرف سے ریڈ کمانڈوز کی تیز تیز بولنے کی اور فائرنگ کرنے کی آوازیں سنائی ویے لگیں۔

عمران نے بحلی کی سی تیزی سے ایک راکٹ لانچر اٹھایا اور اس ا رخ جریرے کے مرکزی حصے کی طرف کر کے فائر کر دیا۔ راکٹ علی کی سی تیزی سے لانچرسے نکل کر فضامیں بلند ہو تا حلا گیا۔ بچر کچے ، ، ، ایک زور وار دھماکہ ہوا۔ بے شمار انسانی چیخیں گونجیں اور پچر ایکٹ ہر طرف بے تحاشہ فائرنگ شروع ہو گئ۔

" ماسک جہنو ۔ جلدی کرو اور چاروں اطراف راکٹ برسا دو "۔ عمران نے چینے ہوئے کہا۔ وہ سب تیزی سے تھیلے کی طرف بڑھے اور انہوں نے تھیلے کی طرف بڑھے اور انہوں نے تھیلے میں سے جلدی جلدی ماسک نکال کر بہن لئے ۔ بچر وہ مسب راکٹ لانچر لے کر اٹھے اور انہوں نے بے ہوش کر وینے والی

ی گیس کے راکٹ ہر طرف برسانے شروع کر دیئے ۔ چند ہی میں فائرنگ کی آوازیں رک گئیں۔

آؤ ۔۔ عمران نے کہااور بجروہ تیزی ہے ایک طرف بھا گنا چلا گیا کے ساتھی اس کے بیچے دوڑ پڑے ۔ اب ہر طرف خاموشی سی تھا فی دخاید بائیکونر کسیں نے چاروں طرف بھیل کر وہاں موجو و لانڈوز کو بے ہوش کر دیا تھا۔ انہیں جگہ عگہ سرخ وردیوں میں المانڈوز و کھائی دینے لگے جو واقعی زہریلی کسیں کے زیر اثر بے اہو کر گرگئے ہے۔

المران اور اس کے ساتھی بھاگئے ہوئے دک دک رک کر بدستور افر کسی کے راکٹ برسارے تھے تاکہ ارد گرد اور دور نزدیک برسارے تھے تاکہ ارد گر داور دور نزدیک برسازے اثر سے نہائے اور بھر جب انہوں نے ریڈ کمانڈون کو گرے دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کئیں ۔وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے ۔اب دہ عمران کی حکمت بھرا سے داد دے دہ حمران نے انہیں ہے ہوش کرنے بھرا سے داد دے دہ حمل قدر ان ریڈ کمانڈوز کی دہاں تعداد تھی ان کے پاس جو اسلحہ تھا دہ ان سے کئی دوز بھی لڑتے دہتے تو دہ ان کے پاس جو اسلحہ تھا دہ ان سے کئی دوز بھی لڑتے دہتے تو دہ ان انہیں کر سکتے تھے۔

اوہ سب بھلگتے ہوئے اس جھاؤنی کی طرف آگئے جہاں ریڈ اور کا اصل ہیڈ کوارٹر تھا ۔ جھاؤنی میں ہر طرف ریڈ کمانڈوز میرھے انداز میں بڑے تھے اور ان کی تعداد دوسو سے کم نہ تھی <sup>34</sup>Downloaded from https://paksociety.com<sub>6</sub>

ہے سہاں ہر جگہ بارودی سرنگیں ہوں "- تنویر نے حیرت تجرے سیج علام

ان قدموں کے نشانات کو دیکھو۔ تہیں خود ہی معلوم ہو ان قدموں کے نشانات کو دیکھو۔ تہیں خود ہی معلوم ہو نے گاراستہ اس طرف ہے یا نہیں '۔ عمران نے ایک طرف اشارہ ۔ تے ہوئے کہا تو وہ سب نیچ دیکھنے گئے ۔ بارودی سرنگوں کے لئے ہیں زمین ابھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی ۔ انہی ابھری ہوئی المجری ہوئی دکھائی دے رہی تھی ۔ انہی ابھری ہوئی المہری ہوئی دے ایشان تھے ۔ یوں لگ رہا تھا ہوں پر ایک سیدھ میں قدموں کے نشان تھے ۔ یوں لگ رہا تھا سے بارودی سرنگوں پر ہی پیررکھ کر دہ ریڈ کھانڈوز آتے جاتے ہوں۔ سے بارودی سرنگوں کا ڈاج ویا گیا ۔ اوہ ۔ اس کا مطلب ہے کہ مہاں بارودی سرنگوں کا ڈاج ویا گیا

ہے "۔ صفدر نے کہا۔
" ہاں ۔ بارودی سرگوں کی طرح اس راستے کو بھی اس انداز میں اجمارا گیا ہے تاکہ کوئی غیر متعلق آدمی اس طرف نہ آسکے ۔ میرے فیال میں باہر آتے جاتے ہوئے کسی مشینی سسٹم ہے وہ قدموں کے نشانوں کو صاف کر دیتے ہوں گے تاکہ کسی کو ان راستوں کا علم نہ ہوسکے ۔ ہم نے چونکہ انہیں بائیکونر گیس ہے ہوش کر دیا ہو سام نے اس لئے وہ ان نشانات کو غائب نہیں کر سکے ۔ آؤ۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے زیرو لیبارٹری میں اس چھاؤنی ہے راستہ جاتا ہو گا کے دین میں بی جو لیبارٹری میں الیکڑک کوئلہ جس جگہ یہ چھاؤنی موجود ہے اس کے نیچ اور اطراف میں الیکٹرک میں الیکٹرک سیائی کرنے والے ہیوی جزیروں کی ہی ہو سکتی ہے "۔ عمران نے سیائی کرنے والے ہیوی جزیروں کی ہی ہو سکتی ہے "۔ عمران نے سیائی کرنے والے ہیوی جزیروں کی ہی ہو سکتی ہے "۔ عمران نے

عمران نے احتیاط کے پیش نظر جہاؤنی کو دیکھ کر دور سے ہیں اہاں اکیب راکٹ فائر کر دیا تھا تاکہ بچے کچھے ریڈ کمانڈوز بھی ہے ، اُن ہو جائیں اور بھروہ جہاؤنی کی طرف بڑھنے لگے۔ "رک جاؤ"۔ عمران نے اچانک چلتے چلتے کہا تو دہ سب یکوم، ل

"رک جاؤ"۔ عمران نے اچانک چلتے چلتے کہاتو وہ سب یکوم، ل گئے ۔وہ مجاؤنی سے کافی فاصلے پرتھے۔ "کیا ہوا"۔ تنویرنے کہا۔

"انہوں نے جھاؤنی کے جاروں طرف بارودی سرنگیں ، چا ، می ہیں اور بارودی سرنگیں ، چا ، می ہیں اور بارودی سرنگیں ہر قدم کے فاصلے پر اور لاتعداد ہیں ۔ مرالا نے کہا تو وہ سب چونک کر دیکھنے گئے اور بھر واقعی ان کے ہے ، ن ، سراسمیگی جھا گئی ۔ سیکرٹ سروس کے تربیت یافتہ ایجنٹس ہونے فی وجہ سے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہاں ہر طرف بارودی سرنگیں ، فی ہوئی ہیں جن پر بیر پڑتے ہی انسانی جسم بھٹ کر ہزاروں نکردں میں تبدیل ہو سکیا تھا۔

"اده سان بارددی سرنگوں کا جال تو ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ ان علی کے ہم آگے کیے جائیں گے " نعمانی نے کہا۔
"ید لوگ بھی تو بہاں سے آتے جاتے ہوں گے ۔ شاید ۱۱ میل طرف کوئی راستہ ہو ۔آؤویکھتے ہیں " ۔ صفدر نے کہا۔
" رکو ۔ راستہ ای طرف ہے " ۔ عمران نے کہا تو وہ سب نوانا۔
کر اس کی طرف دیکھنے لگے ۔
" راستہ اس طرف ہے ۔ لیکن بہاں تو ہر طرف الیے سیائی ہی

" عمران صاحب - جريرے پر تو ہم نے تقريباً تمام ريڈ كمانڈوز ل بے ہوش کر دیا ہے لیکن یہ عمارت مخصوص انداز کی نظر آ رہی ہے . كياس ميں بھى اس ريز كے اثرات كئے ہوں گے "- صفدر نے كما-" عمارت میں تو کسی کے اثرات لازماً گئے ہوں گے لین اس کسی سے لیبارٹری محفوظ ہو گی کیونکہ ایک تو وہ زمین دوز ہے اور دوسرے اس جسے جریروں پر بنائی جانے والی لیبارٹریاں عموماً ایے بلاکس اور کنکریٹ سے بنائی جاتی ہیں کہ ایک تو اس پر موسم کی تبدیلیوں کا کوئی اثر نہ ہو اور دوسرا وہاں ہوا کے ذریعے کرد نہا سكے "-عمران نے لينے سرے كيس ماسكوا تارتے ہوئے كما توسب نے اثبات میں سربلاتے ہوئے لینے لینے کیس ماسک امار کر بیگ میں ڈال دینے ۔ پھر وہ سب قدموں کے مخصوص نشانوں پر پر رکھنے ہوئے چھاؤنی میں واخل ہو گئے ۔اس طرف باڑ ضرور لگی ہوئی تھی کہ اس میں اتنا خلا برحال موجود تھا کہ ایک آدمی تاروں کو چھوئے بنہ آسانی سے گزر سکتا تھا۔ ابھی وہ باڑ گزر کر کھے بی آگے گئے ہوں کے کہ اچانک انہوں نے عمارت سے آگ کا شعلہ سا نکل کر ابن طرف

" اوہ ۔ زمین پر گر جاؤ جلدی کرو"۔ آگ کے شعلے کو دیکھ آ عمران نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور وہ فوراً زمین پرلیٹ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی زمین پرلیٹنے میں دیرنہ لگائی تھی۔ اس کے

کاشعلہ جو ایک بھوٹا سامیرائل تھائن سے کچے فاصلے پرآگر گرا اور ایس زور دار دھماکہ ہوا اور ہر طرف جسے چکاچو ند روشن بھیل گئ ۔

یے ہی عمران اور اس کے ساتھی اس روشنی کی زد میں آئے ان کے نہ سے یکاخت ہولناک جیخیں نگلیں ۔ انہیں یوں محسوس ہوا رہا تھا سے ان پر کھولتے ہوئے تیل کے ڈرم الٹ دینے گئے ہوں ۔ اس کے اس نے سراتھ ہی عمران کے دل و دماغ میں اندھیرے چھا گئے ۔ اس نے سراتھ ہی عمران کے دل و دماغ میں اندھیرے چھا گئے ۔ اس نے سراتھ کی کوشش کی گر بے مود ۔ اس فیصرا پوری طرح اس کے دماغ پر حاوی ہوگیا تھا ۔ یہی حال اس مصیوں کا ہوا تھا۔

کی تحریک ختم ہوگی تم سی ہاک پر الرا ایکس بی ریز پھینک ۔ ریڈ ماسر ڈکاسٹو نے کہا تو بلومر سربلا کر کرس سے اٹھا اور ، سے باہر نکل گیا۔ای کمے ریڈ ماسر ڈکاسٹو کی نظر ایک دوسری ن پر پڑی جہاں جزیرے میں موجو دگھنے جنگوں کا منظر آ رہا تھا۔ بن میں اسے سات افراد حرکت کرتے نظر آئے تو وہ چونک پڑا۔ بی سے اس مشین کی طرف بڑھا۔

یہ کون ہو سکتے ہیں ۔ان کے لباس ۔اوہ ۔ادہ ۔ کہیں یہ وہی او نہیں جن پر سمندر میں کا ٹم بم پھینکا گیا تھا ۔ مگر یہ کسے ہو ہے ۔ اگر یہ لوگ می ہاک ہے نکل آئے تھے اور پانی میں موجود فرانہیں کا ٹم بموں سے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جانا چاہئے تھا ۔یہ کیا کر رہے ہیں ۔ ریڈ ماسر ڈکاسٹو نے کہا ۔ پر اس کے ذہن ایا کہ اس نے جس پاور سے کا ٹم بم پھینکے تھے وہ ان لوگوں سے ایک کہ اس نے جس پاور سے کا ٹم بم پھینکے تھے وہ ان لوگوں سے ایک کی انہی لہروں میں وہ سمندر کا پانی طوفانی انداز ایک کی انہی لہروں میں وہ سمندر سے نکل کر ایم ہوں گے ۔جس جس جگہ وہ گرے تھے وہاں زمین گیلی ایم بربری تھی جس کی وجہ سے وہ زخی ہونے سے وہاں زمین گیلی ہوں تھی جس کی وجہ سے وہ زخی ہونے سے وہاں زمین گیلی ہوں تھی جس کی وجہ سے وہ زخی ہونے سے وہ کے ہوں

م ہونہ ۔ یہ لوگ واقعی سخت جان ہیں \* ۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو نے الے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہا۔ اس نے اس مشین کی سائیڈ سے ایک مائیک نکالا مشین کے چند بٹن آن کر دیئے۔

" ماسٹر"۔ اچانک بلومر نے ریڈ ماسٹر ڈکاسٹوے مخاطب ہو کر کہا تو ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو کی نظریں سکرین سے ہدٹ گئیں اور وہ مڑ کر بام م کی جانب دیکھنے نگاجو ایک مشین پرکام کر رہاتھا۔ " یس "۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹر نے چونک کر کہا۔

" میں نے سمندر میں ڈی ون دن ریز پھیلادی ہیں ۔ سی ہاک ال ریز کے جال میں پھنس گئ ہے مگر الٹراایکس بی ریز آن نہیں ، د ، ہا باہر بلک ٹاور پر شاید کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی دجہ ت ناوا کے ٹاپ پر موجود بلک پلیٹ ہل گئ ہے ۔ پلیٹ ملنے کی وجہ اس میں نے الٹرا ایکس بی ریز آن ہونے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ بلومرنے کہا۔

" ہونہد ۔ تو باہر جاکر اس پرندے کو اڑا دو۔ سی ہاک الله دن الله دن میں مجلس ہی علی ہے۔ وہ اب کہاں جاسکتی ہے۔ جسے ی الم

رین پر عور سے دیکھنے لگا۔ تمام افراد جنگل میں جسے کچے مگاش کر ہے آگیا ہے تھے ۔ پھر ان میں سے ایک آدمی بڑا ساتھیلا مگاش کر کے آگیا ۔ پھر دہ اس تھیلے کو کھولنے لگا۔ ریڈ ماسٹر ذکاسٹو عور سے ان کی کات دیکھ رہاتھا۔ پھر اس سے پہلے کہ دہ یہ دیکھتا کہ تھیلے سے وہ انکال رہا ہے کرے میں تیزسین کی آواز گونج اٹھی ۔ سین کی آواز بناک ریڈ ماسٹر ذکاسٹوچونک پڑا۔ اس نے مڑکر دیکھاتو سین کی آواز ن کر ریڈ ماسٹر ذکاسٹوچونک پڑا۔ اس نے مڑکر دیکھاتو سین کی آواز ن مشین پر ن مشین سے نکل رہی تھی جس پر بلومر پہلے بیٹھا تھا۔ مشین پر سکرین تھی جس پر ایک آدئی کا چرہ دکھائی دے رہاتھا جو ریڈ سٹرساڈکر کا چرہ تھا۔

" ہونہہ ۔ ساڈکر کال کر رہا ہے۔ یہ کیا کہنا چاہتا ہے"۔ ریڈ ماسٹر
اسٹو نے سر جھیئے ہوئے کہا اور تیز تیز چلتا ہوا اس مشین کی طرف آ
یا۔ اس نے ایک بٹن دبایا تو مشین سے جہلے گھوں گھوں کی آواز
مائی دی پھر سکرین پر ریڈ ماسٹر ساڈکر کے ہونٹ ملے تو مشین سے
ال کی آواز سنائی دینے گئی۔

"ریڈ ماسٹر نو ساؤکر کائنگ ۔ اوور "۔ ریڈ ماسٹر ساؤکر نے کہا۔
" بیں ۔ ماسٹر ون افتاؤنگ یو ۔ کیا بات ہے ساؤکر ۔ کیوں کال
ا ہے ۔ اوور " ۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
" ماسٹر ۔ میں نے بی ہاک اور ان پاکیشیائی ایجنٹوں کے بارے
ای جانے کے لئے کال کی ہے ۔ اوور "۔ ریڈ ماسٹر ساؤکر نے مود بانہ
الیج میں کہا۔

" ہمیلو ۔ ہمیلو ۔ ریڈ ماسٹرون کالنگ ۔ اوور "۔ ریڈ ماسٹر ڈکا سام اور اسریڈ ماسٹر ڈکا سام اور اسریڈ ماسٹر ڈکا سام بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔
" لیس ماسٹر۔ ریڈ کمانڈ وایٹ ایٹ النڈنگ یو ۔ اوور "۔ ۱۰ میں

طرف سے ایک تیزآواز سنائی دی۔ " ایٹ ایٹ ۔ جہارے گروپ میں کتنے آدمی ہیں اور تم ال وقت کماں ہو۔اوور "۔ریڈ ماسر ڈکاسٹونے کما۔

مرے گروپ میں چالیس آدمی ہیں ماسٹر اور میں شمالی مامل ہے آدھا کلومیٹر دور بحثگل کے وسط میں ہوں ۔ اوور ا۔ دوسری طرف، سے کما گیا۔

"گڈ۔ تم جنگل کے جنوبی جصے کی طرف اپنے ساتھیوں کو لے لر جاؤ۔ وہاں سات افراد موجو دہیں۔ وہاں جا کر فوراً ان کا خاتمہ کر اور اودر "۔ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے تحکمانہ لیج میں کہا۔

مسات افراد اور اليسروگن جريرے پر - مگر ماسر " - دوسرى طرف سے ايك ايك نے حيرت بحرے ليج ميں كہا-

مشٹ آپ ۔ نائسنس ۔ اپنی بکواس بند کرو اور جو میں کہ ہا ، ہوں وہ کرو ۔ جاؤ جلای کرو۔ اوور اینڈ آل \*۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو لے،

حلق کے بل دھاڑتے ہوئے کہا اور پھر اس نے دوسری طرف ہے۔ جواب سے بخر ٹرانسمیڑ آف کر دیا۔

جواب سے بغیر ٹرانسمیڑ آف کر دیا۔ منانسنس ۔ میرے احکامات کی تعمیل کرنے کی بجائے جمہ ، سوال کر رہا تھا۔۔ ریڈ ماسڑ ڈکاسٹونے غراتے ہوئے کہا اور بجر 18

"کیا جا تنا چاہتے ہو تم ۔ اوور "۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے کہا۔
" ماسٹر۔ پاکیشیائی ایجنٹوں کا کیا کیا ہے آپ نے ۔ انہیں زندہ تو
نہیں چھوڑ رکھا۔ میری پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے۔ "ب
نے انہیں ان پاکیشیائی ایجنٹوں اور ان کی وجہ سے ہلاک ہوئے والے تینوں اسرائیلی سائنس دانوں کی رپورٹ دے دی تھی جس پر والے تینوں اسرائیلی سائنس دانوں کی رپورٹ دے دی تھی جس پر وہ شدید غضبناک ہو رہے تھے ۔ ان کا حکم ہے کہ ان ایجنٹوں لو وہ شدید غضبناک ہو رہے تھے ۔ ان کا حکم ہے کہ ان ایجنٹوں لو کسی بھی صورت میں زندہ نہیں بچنا چاہئے ۔ اس کے لئے ان کا سلم کے کہ وہ سی ہاک کو بی اڑا دیں ۔ ان خطرناک ایجنٹوں کی ہلا آت

کریں ۔اوور "۔ریڈ ماسٹر ساڈکر نے کہا۔ "ہونہہ ۔ کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو ۔اوور "۔ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو نے عزاتے ہوئے کہا۔

کے لئے می ہاک جسی اگر قیمتی آبدوز تباہ ہو جائے تو کوئی پرواہ ،

" نہیں ماسٹر ۔ یہ آپ نے کیوں کہا۔ اوور \*۔ ریڈ ماسٹر ساڈ کر نے حیران ہو کر کہا۔

یکی اس میں نے ان سب کو می ہاک سے نکال کر ہلاک کر ایا ہے۔ ۔ وہ آبدوز سے نکل کر جریرے کی طرف آرہے تھے تو میں نے ان پر کا ثم بموں کے میزائل چھینک دیئے تھے جس سے سمندر میں ہی ان کے نکرے اڑگئے تھے ۔ اوور "۔ ریڈ ہاسٹر ڈکاسٹونے کہا۔

اوہ ۔ گڈ شو ماسڑ۔ گڈ شو۔ آگر وہ لوگ واقعی ہلاک ہو گئے ہیں تو آپ نے اس صدی کا بہت بڑا کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ گذشو۔

"دریڈ ماسٹر ساڈکرنے خوش ہوتے ہوئے کہا۔
" اگر سے تہاری کیا مراد ہے ۔ اوور "۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے تے ہوئے کہا۔
تے ہوئے کہا۔

" موری ماسٹر ۔ پرائم منسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ وہ لوگ مافوق المرت انسان ہیں ۔ وہ ناممکن کو بھی ممکن بنانا جانتے ہیں اور وہ ۔ الیے انسان ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے بھاگتی ، ۔ ان خطرناک انسانوں کو ہلاک کرنا ہے حد مشکل ہے ۔ ان ، ریمار کس سن کر مجھے بھی ہے حد خصہ آیا تھا مگر میں خاموش ہو تھا۔ اوور "۔ریڈ ماسٹر ساڈکر نے کہا۔

" ہونہہ ۔ تم پرائم سسٹر صاحب کو اطلاع دے دو کہ وہ مافوق ملرت انسان ہلاک ہو علی ہیں اور ان کی لاشیں سمندر میں مجھوں نے نگل لی ہیں ۔ اوور اینڈ آل " ۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے کہا اور یا نے ہائھ بڑھا کر مشین کا ایک بٹن دباکر رابطہ ختم کر دیا ۔ رابطہ میں سکرین سے ریڈ ماسٹر ساڈکر کی تصویر غائب ہو گئ

"ہونہ ۔ افوق الفطرت انسان ۔ ان مافوق الفطرت انسانوں تو میں ایسی موت ماروں گا جس کا وہ تصور بھی "۔ ابھی ریڈ ماسٹر اسٹو نے فقرہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ اس کمجے اسے تیز اور انتہائی آلوار ہو کا احساس ہوا۔ اس کے چرے پریکھت سراسمنگی بھیل گئ لوار ہو کا احساس ہوا۔ اس کے چرے پریکھت سراسمنگی بھیل گئ لی نے جلدی سے اپناسانس روکنے کی کوشش کی مگر اس دوران ہو

# Downloaded from https://paksociety.com 356

اس کے وماغ میں اثر کر چکی تھی۔دوسرے ہی کھے اس کے ذہن ہا وھماکہ سا ہوا اور وہ ہرا کر گرا اور ساکت ہوتا چلا گیا۔ات إ موچنے سمجھنے اور دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملاتھا کہ کیا ہوا تھا اور کیوا ہوا تھا۔اس کے ذہن پر مکمل تاریکی چھا گئ تھی۔

"ان پر بلاسٹنگ بلٹس فائر کرو۔ جلای کرو " فاور نے چیخے
کیپٹن جمزہ سے کہاتو کیپٹن جمزہ نے جلای سے گن اوپر کر کے
کاٹریگر دبادیا۔ گولی سیدھی ایک عوطہ خور کے جسم میں جا گھسی
مر فاور نے بھی فائر کر دیا تھا جس کے نتیج میں ایک دوسرے عوطہ
ر کو بھی زبردست جھٹکا لگا اور بھر دو زور دار دھماکوں سے ان
نوں عوطہ خوروں کے جسم بھٹ گئے ۔ان کے جسم اس طرح بھٹتے
نوں عوطہ خوروں کے جسم بھٹ گئے ۔ان کے جسم اس طرح بھٹتے
میں کر دوسرے عوطہ خور تیزی سے دائیں بائیں ہوگئے تھے جس کی
جہ سے کیپٹن جمزہ اور فاور کو دواور عوطہ خوروں کو ہٹ کرنے کا
وقع مل گیا تھا۔

رو دو فائر كر كے ان كى گنيں خالى ہو حكى تھيں اس كے وہ تيزى سے پلنے اور دائيں بائيں تيرتے طبے گئے ۔ يد ديكھ كر عوظ خور جن كى اللہ اور دائيں بائيں تيرتے طبے گئے ۔ يد ديكھ كر عوظ محد خور جن كى اور جو اب صرف چھ رہے گئے تھے تين تين تين كے كروپ

میں ان پر فائرنگ کر۔ تر ہوئے بلنے ۔ گولیاں کیپٹن حمزہ اور خاور نے ارد کردے گزر رہی تھیں ۔وہ تیزی سے خود کو ہراتے ہوئے تر نے، تھے اور ترتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر گئیں لوڈ کرلی تھیں . گنیں لوڈ کرتے ہی وہ بحلی کی می تیزی سے پلٹے اور انہوں نے یا بعد دیگرے مزید چار عوطہ خوروں کے جسموں کے پرنچے اڑا ہے . تالاب كاياني عوطه خوروں كے خون كى وجدسے خاصا سرخ ہو كياتما اس لئے کیپٹن حمزہ اور خاور ادھر ادھر جانے کی بجائے خون آلود یائی کی طرف بڑھ آئے تھے تاکہ وہ آسانی سے دوسرے عوطہ خوروں لی نظروں میں نہ آسکیں اور واقعی ہوا بھی ایسے ہی تھا۔ سرخ پانی یں انہیں باقی بچنے والے دونوں عوظہ خور ند دیکھ سکے تھے ۔وہ نیچ جات ہوئے اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے ۔ ان دونوں کو کیپٹن نہو نے گن لو ڈ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔

" میرا خیال ہے اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہئے ۔ اس ۔ پہلے کہ مزید عوظہ خور آجائیں یا تو ہم باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ آلاش کرتے ہیں یا بچر واپس ای راستے کی طرف چلتے ہیں جہاں سے آئے تھے "سفاور نے کہا۔

"ای راستے سے واپس جانا تو ہمارے لئے مشکل ہو گا کہ اللہ سلنڈروں میں موجود کیں ختم ہوری ہے"۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔
"لیکن اب ان لو گوں کی نظروں میں ہم آ چکے ہیں ۔ اب الماما تالب کی طرف بھی جانا خطرناک ہوگا"۔ خاور نے کہا۔

" خاور صاحب - یہ سپیشل ٹنل ہے اور جسیا کہ ہمیں معلوم ہے

آبدوز اس راستے سے لیبارٹری میں آتی جاتی ہے تو کیوں نہ ہم اس

م حرات کی طرف جلیں - اس طرف زیادہ سے زیادہ انہوں نے
مت بند کر رکھا ہوگا - ہمارے پاس پانی میں استعمال ہونے والے
م اور بلاسٹنگ بلٹس ہیں جس سے ہم اس راستے کو آسانی سے کھول

ال گے اور اس دروازے تک جانے کے لئے ہمیں آکسیجن بھی زیادہ
متعمال نہیں کرنا بڑے گی کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے" ۔ کیبٹن حمزہ
متعمال نہیں کرنا بڑے گی کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے" ۔ کیبٹن حمزہ

، تم ٹھیک کہتے ہو ۔آؤ۔اس سے بہتر مرے خیال میں اور کوئی ال نہیں ہے "۔ خاور نے کہا ۔ بھراس سے پہلے کہ وہ پلٹتے اس کمج ہنوں نے ننل کی دیواروں میں بڑے بڑے سوراخوں کو تھلتے دیکھا۔ • اوہ ۔ یہ کیا۔ یہ سوراخ ﴿ مفاور نے اتنا ہی کہا تھا کہ انہوں نے ی سوراخوں سے بڑے بڑے مگر مجھوں کو باہرآتے دیکھا۔ " اوہ ۔ اوہ ۔ خاور انہوں نے ہمارے خاتے کے لئے منل میں رمچے چھوڑ دیئے ہیں۔جلدی کرو۔اب ہمیں اوپر تالاب کی طرف ہی انا ہو گا ورنہ یہ مگر مجھ ہمارے نکوے کر دیں گے ۔ کیپٹن حمزہ نے بی طرح سے چینے ہوئے کہا۔ مگر مجھ ان سے خاصے نیچ سے ممودار وئے تھے اس لئے وہ تیزی سے بلنے اور جہاں سے تیزروشنی آر بی تھی س طرف اوپر کی جانب تیرنے لگے ۔ نیکن ان مگر مجھوں کی رفتار ان یونوں سے کمیں تیز تھی ۔ بے شمار مگر مچھ تو خون اور انسانی

لا شوں کے ٹکڑوں کی طرف لیکے تھے مگر چار مگر مچھ بہاڑ جسا مند کھولے تیزی سے ان کے پیچھے لیک بڑے تھے۔یہ دیکھ کر کیپٹن مزہ اور خاور نے ان پر بلاسٹنگ بلٹس فائر کر دیئے۔

تیزرفتاری سے اوپرجاتے ہوئے اور پلٹ کر ان مگر مجھوں پر اند ما دھند فائرنگ کرنے کے باوجود مگر مجھ ان کی طرف آ رہے تھے اور پر ان کا فاصلہ ہے حد کم رہ گیا۔ کیپٹن حمزہ اور خاور اوپرجانے کے ک اپنا پورا زور لگارہے تھے لیکن مگر مجھ ان کے قریب آگئے۔ دو مگر بچوں کے منہ کھلے اور ان سے پہلے کہ وہ کیپٹن حمزہ اور خاور کو سالم نگل جاتے ہے بعد دیگر بے زور دار دھما کے ہوئے اور کیپٹن حمزہ اور خاور کو باہم نگل جاتے ہے بعد دیگر بے زور دار دھما کے ہوئے اور کیپٹن حمزہ اور خاور کو باہم نگل کو یوں محسوس ہوا جسے نیچ سے کسی دیو نے انہیں پوری قوت سے باہر کی طرف دھکا و بر دیا ہو ۔ وہ گولی کی می رفتار سے پانی سے باہر کی طرف دھکا و بر دیا ہو ۔ وہ گولی کی می رفتار سے پانی سے باہر آگئے۔ وہما کے کا پر ایک اور خواصی بلندی اس قدر زیادہ تھا کہ پانی سے نکل کر وہ تالاب کے اوپر خاصی بلندی کی سے گئے ہے۔

" تالاب کے کناروں کی طرف بڑھو"۔ ناور نے چینے ہوئے کہا ؟
کیپٹن جمزہ نے خود کو سنجال کر جمپ لگائی اور وہ دونوں عین تالاب کے باہر آگرے ۔ جیسے ہی وہ باہر گرے اس لمحے اچانک تالاب کے باہر آگرے ۔ جیسے ہی وہ باہر گرے اس لمحے اچانک تالاب کانارے پر کھڑے مرخ وردیوں والے مسلح افرادچونک پڑے اور پال اس سے پہلے کہ کیپٹن جمزہ اور خاور کچھ سمجھتے ان مرخ وردی والی نے ان کے گرد گھرا ڈال کر ان کی طرف مشین گنیں تان لیں۔

و ساسے کہتے ہیں تالاب سے انجھلے اور سرخ بھیریوں میں آ موجہ خاور نے کہا۔

، خبردار - جہاں پڑے ہو وہیں پڑے رہو ۔ اگر کوئی حرکت کی تو کی مار دوں گا'۔ ایک سرخ لباس والے نے بری طرح سے گرجتے نے کہا ۔ ان کی گنیں پہلے ہی ان کے ہاتھوں سے نکل گئ تھیں اور ی وقت وہ تقریباً پندرہ افراو میں گھرے ہوئے تھے اس لئے وہ وہیں کا وقت وہ تقریباً پندرہ افراو میں گھرے ہوئے تھے اس لئے وہ وہیں

ے رہے۔
" اپنے سروں سے کنٹوپ آثارہ۔ جلدی کرہ"۔ اس شخص نے کہا
" اپنے سروں سے کنٹوپ آثارہ۔ جلدی کرہ"۔ اس شخص نے کہا
س نے ان سے پہلے بات کی تھی۔

سے من حرہ ان کی تعداد پندرہ ہے۔ ان کے علادہ عہاں اور کوئی ملے شخص نہیں ہے۔ گنٹوپ اور عوطہ خوری کا لباس اتارتے ہی ہم نے ان پر ثوث پڑیں گے۔ تیار ہو"۔ خادر نے کنٹوپ کے مائیک میں کیپٹن حمزہ سے مخاطب ہو کر کہا۔

یں میں اور اس کے ''۔ کیپٹن حمزہ نے کہااور پھرانہوں نے کنٹوپ آثار دیئے ''اور کے ''۔ کیپٹن حمزہ نے کہا جو ان کا '' گڈ ۔ اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ''۔ اس شخص نے کہا جو ان کا انچارج معلوم ہو تا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ انچارج معلوم ہو تا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔

الحچارج عوم، ونا ما عراد اور و الله المحارج المحارج المحارج المحتمن سلنڈر اور عوطہ خوری کے لباس بھی اثار دو"۔ انجارج نے کہا تو انہوں نے پہلے کندھوں سے آکسیجن سلنڈر اثارے اور بچر عوطہ خوری کالباس اثار نے لگے ۔ جسیے ہی انہوں نے لباس اثار ہے موجہ کے دونوں نے اپنی اپنی جگہ ہے انجھل کر ریڈ کمانڈوز کے ہاتھوں اسی کمجے دونوں نے اپنی اپنی جگہ ہے انجھل کر ریڈ کمانڈوز کے ہاتھوں

یہ ہال نا بہت بڑا کرہ تھاجہاں آبدوز کو اوپر لانے کے لئے بڑا سا
ب بنایا گیا تھا اور اس جگہ کی حفاظت کے لئے شاید وہاں پچیس
ب کمانڈوز ہی موجود تھے جن میں ہے دس کو تو کیپٹن حمزہ اور نعاور
ہ تالاب میں ہی ہلاک کر دیا تھا اور اب باقی پندرہ یہاں ہلاک ہو
ہ تھے ۔ سلمنے ایک چبوترا تھا جس کے اوپر ایک بڑا سا دروازہ بنا
اتھا جو فولادی تھا ۔ دروازہ بند تھا ۔ چبوتر ہے کے دونوں اطراف
م سروھیاں تھیں جن پر چڑھ کر دروازے تک بہنچا جا سکتا تھا ۔
بٹن حمزہ نے ادھر داھر دیکھا اور بھراسے چھت کے قریب ایک
ر ید کیمرہ دکھائی دیا۔

" اوہ ۔ ہمیں چک کیا جا رہا ہے"۔ کیپٹن حمزہ نے کہا ۔ ساتھ ہی ا س نے مشین گن اوپر کر کے اس کیمرے پر گولیوں کی بو چھاڑ کر دی سیرے کے پرنچے اڑگئے تھے۔ اس لمحے تالاب میں شدید ہلچل ہوئی ور انہوں نے تالاب سے کئ مگر مچھوں کو باہر آتے دیکھا۔

"آؤ\_ ہمیں اس دروازے کی دوسری طرف جانا ہے ۔ جلدی کرو۔ ب تالاب سے مگر مچھ باہر آ رہے ہیں "۔ خادر نے کہا اور وہ دونوں دوڑتے ہوئے سروصیاں چڑھتے علے گئے۔ مگر مچھ تالاب سے باہر آ کر ریڈ کمانڈوزکی لاشوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔

نعاور نے آگے بڑھ کر دروازہ دھکیلاتو دروازہ کھلتا جلا گیا۔ شاید ریڈ کمانڈوز اس دروازے سے اندر آئے تھے اور انہوں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ نعاور نے دروازہ تھوڑا سا کھولا اور احتیاط سے دوسری میں مشین گنیں ہونے کے باوجود چھانگیں اگا دیں اور دورد، با کمانڈوزے نگراتے ہوئے اور انہیں لئے ہوئے الد کر گریئے۔
اس سے پہلے کہ ریڈ کمانڈوزاس اچانک افقاد سے سنجلتے اور ان پر فائرنگ کرتے کمیٹن حمزہ نے بچلی کی ہی تیزی سے ایک ریڈ کمانڈ، کن گری ہوئی مشین گن اٹھائی اور پر لیٹے لیٹے ان پر فائرنگ کر دی۔
دوریڈ کمانڈوز کے منہ سے دردناک چیخیں نگلیں اور وہ لٹو کی طرن گھوصتے ہوئے گرتے جان کے گردسات ریڈ کمانڈوز تھے جن میں سے کمیٹن حمزہ نے دو کو نشانہ بنایا تھا۔

فائرنگ ہوتے دیکھ کر دوسرے دیڈ کمانڈوزکی توجہ کیپٹن جن میں طرف ہوئی تو خاور کو بھی موقع مل گیا ۔ اس نے جن کمانڈوز لا گرایا تھا ان میں سے ایک کے ہاتھ سے مشین گن جمیٹی اور پھر اس کی مشین گن جمیٹی اور پھر اس کی مشین گن بھی ترویزانے گی اور ہاحول دیڈ کمانڈوزکی دلدوز چینوں کی مشین گن بھی ترویزانے گی اور ہاحول دیڈ کمانڈوزکی دلدوز چینوں سے گونج اٹھا ۔ یہ دیکھ کر سائیڈوں میں موجود دیڈ کمانڈوز نے اپن کے گئیں سیدھی کیں مگر خاور اور کیپٹن حمزہ نے تیزی سے زمین پر کردنیں بدل کر ان کی طرف فائرنگ کر دی تھی۔

ریڈ کمانڈوزنے بھی فائرنگ کی تھی مگر ان کی چلائی ہوئی گولیاں کی چلائی ہوئی گولیاں کی چلائی ہوئی گولیاں کی چیٹن حمزہ اور خادر کے ارد گرد پڑرہی تھیں کیونکہ وہ ایک جگہ شے ہی نہیں تھے ۔ فائرنگ کرتے ہوئے وہ چھلاوں کی طرح ادھر ادھر ادھر اچھل کود کر رہے تھے اور پھردیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ان تمام دیا۔ کمانڈوزکا خاتمہ کر دیا۔

اسرا شمالی دیوارکی طرف تھا۔وہ دونوں احتیاط کے ساتھ دروازے م طرف بڑھے سید دروازہ بھی بند تھا۔خاور نے دائیں بائیں دیکھا ور پھر اس کی نظریں دیوار کے دائیں طرف ایک چھوٹے سے سرخ بن پر پڑ گئیں ۔اس کی آنکھوں میں چمک آگئ۔ " احتیاط سے ۔ دوسری طرف آدمی ہوں گے"۔خاور نے کیپٹن

مزہ سے کہا تو کیپٹن حمزہ نے اثبات میں سربالا دیا ۔ خاور نے انگلی سے بٹن دیایا تو دروازہ سررکی آواز کے ساتھ کھلتا جلا گیا ۔ جسیے ہی دروازہ کھلا کیپٹن حمزہ نے دوسری طرف جھلانگ دگا دی ۔ کمرے میں تین افراد تھے ۔ انہیں دیکھتے ہی کیپٹن حمزہ نے یکھت ان پر فائرنگ تین افراد تھے ۔ انہیں دیکھتے ہی کیپٹن حمزہ نے یکھت ان پر فائرنگ تین افراد تھے ۔ انہیں دیکھتے ہی کیپٹن حمزہ نے یکھت ان پر فائرنگ

كرے بند تھے البتہ آخرى كرہ جو دائيں طرف تھااس كا وروازہ تھوڑا سا

کھلا ہوا تھا اور اندر سے کسی کی باتیں کرنے کی آوازیں آرہی تھیں۔

خاور اور کیپٹن حمزہ اس کرے کے دروازے کے قریب آئے اور

طرف جھانک کر دیکھا ۔ سلمنے ایک طویل راہداری تھی جو نالی تھی۔

خاور نے جیب سے مشین پیٹل نکال کر ہاتھ میں بکڑ ایا۔ اس مشین پیٹل پر سائیلنسر چرمھا ہوا تھا۔ خاور نے راہداری کی جست کی طرف دیکھا تو اسے وہاں ایک کیمرہ نگاہوا نظرآیا۔یہ دیکھ کر نمادر نے مشین پیل والا ہاتھ دروازے کے اندر کیا اور کیرے کا نشانہ لے کر فائر کر دیا ہے آواز گولی نے کیرے کے ٹکڑے اڑا دیئے تھے۔ " آؤ " - خاور نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور وہ دونوں راہداری میں آگئے ۔ کیپٹن حمزہ نے بھی مشین گن چینک کر جیب \_ سائيلنسر لكا مشين بيشل ثكال لياتها - سلمن ايك دروازه تها جو حملا ہوا تھا۔ خاور اور کیپٹن حمزہ اس دروازے کے قریب جا کر رک نے دروازہ تھوڑا سا کھلاتھا ۔ نماور نے آہستہ سے دروازہ کھول کر ان جھانکا تو کمرہ اے دفتری انداز میں سجا ہوا نظر آیا مگر کمرہ خالی تھا۔ . . دونوں کرے میں آگئے ۔

" یہ شاید ریڈ کمانڈوز کے سکورٹی انچارج کا وفتر ہے"۔ کیپٹن سے نے کہا۔

"بال - لگتاتو الیما ہی ہے " - خاور نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا ۔ اس کرے میں بھی ایک دیوار کے پاس اسے ایک کیمرد گا اللہ نظر آیا تو اس نے فائرنگ کر کے اس کیمرے کو بھی توڑ دیا ۔ کم \_ . کے دو دروازے تھے ۔ ایک تو وہ جس سے وہ دونوں اندر آئے ہے۔ ، ساتمی ہی ہو سکتے ہیں اور انہی کو فون پر بات کرنے والے نے رم مزائل فائر کر کے مفلوج حالت میں بلکی روم میں بند کر دیا گا۔

"كيا خيال ہے۔ حملہ كرويں " كيپنن حمزہ نے سرگوشي ميں كہا۔
" ركو ۔ اسے بات ختم كرنے دو ۔ ہو سكتا ہے كوئى اہم بات
لوم ہو جائے " دور نے كہا تو كيپنن حمزہ نے اشبات ميں سربالما

مرانام پروفسر باورڈ ہے اور میں مین لیبارٹری سے بول رہا س - ہاں - ٹھک ہے - تم فوراً آجاد سی جہارا انتظار کر رہا آس - آداز سنائی دی ادر اس کے ساتھ ہی فون بند کرنے کی آواز ائی دی - بولنے دالے کی آواز بلغم زدہ تھی جسے وہ کوئی بوڑھا آدمی

آؤ سفاور نے کہا اور دہ دونوں دروازہ کھول کر تیزی سے اندر افل ہوگئے ۔ یہ ایک بڑا سا کرہ تھا جس کے سلمنے دالی دیوار کے اس ایک بڑی کی میز تھی اور میز کے چھیے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا ۔ اس ایک بڑی سوچ میں تھا ۔ اس نے دروازہ کھلتے اور دوآدمیوں کو غورآتے دیکھا تو دہ بو کھلا کر یکدم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

کھر کیپٹن حمزہ دوڑ کر دروازے کی دوسری طرف چلا گیا ۔ دواوں دروازے کی دوسری طرف چلا گیا ۔ دواوں دروازے کے درائیں بائیں دیواروں سے لگ گئے اور کان اگا کر ان، کا سے آنے والی آواز سننے لگے ۔ کرے میں شاید ایک ہی شخص موجود تما اور دہ کسی سے قون پر باتیں کر رہا تھا۔

" نصلی ہے۔ تم ریڈ کمانڈوز کو لے کر فوراً مہاں آ جاؤ ۔ ہاں ریڈ ماسٹر ڈکاسٹواور بتام ریڈ کمانڈوز کو بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ یں اتفاق سے باہر کا جائزہ لے رہاتھا تو میں نے چھاؤنی کی طرف سات افراد کو آتے دیکھا ۔ ان کا انداز بتا رہاتھا جسے وہ دشمن ہوں ۔ افراد کو آتے دیکھا ۔ ان کا انداز بتا رہاتھا جسے وہ دشمن ہوں نہر حال میں نہیں جانتا وہ کون ہیں ۔وہ جو بھی لوگ ہیں میں نے ان بہر کاارم میزائل سے نگلنے والی چمک نے ان پر کلارم میزائل فائر دیاتھا۔ کلارم میزائل سے نگلنے والی چمک نے ان کو مکمل طور پر مفلوج کر دیاتھا جس پر میں نے ان سب کو اٹھا اور چھاؤنی میں موجود بلکی روم میں بند کر دیاتھا۔

اول تو انہیں اس وقت تک ہوش نہیں آئے گا جب تک کہ انہیں اینٹی کلارم کے انجکشنز نہ لگا دیے جائیں اور اگر بفرض کال انہیں ہوش آبھی گیا تو وہ بلکی روم ہے کبھی بھی نہ نکل سکیں گیا بلک روم ہے کبھی بھی نہ نکل سکیں گیا بلک روم کی متمام دیواریں اور چھت فولادی ہیں جن کا ایک ہی دروازہ ہے اور اس دروازے کو باہر ہے ہی کھولا جا سکتا ہے ۔ ان، دروازہ ہے اور اس دروازے کو باہر ہے ہی کھولا جا سکتا ہے ۔ ان، میشن سے نہیں "۔ کوئی فون پر کہہ رہا تھا اور اس کی باتیں سن کر کیپٹن حمزہ اور خاور کے چروں پر تشویش دوڑ گئی ۔ وہ سبھے گئے تھے کہ ، یا کمانڈوز اور ریڈ باسٹر ڈکاسٹو کو بے ہوش کرنے والے عمران اور اس

3Downloaded from https://paksociety.com

"ہونہہ ۔وہ تنیں افراد کیا سائنس دان ہیں"۔خاور نے کہا۔ "ہاں ۔دس سائنس وان ہیں ۔پندرہ انجینیرُ اور پانچ اسسٹنٹ ۔ گرتم کیوں پوچھ رہے ہو"۔پرونسیرہاورڈنے خوف سے تھوک ہوئے کہا۔

" سرداور کہاں ہے"۔خاور نے پو چھا تو اس بار پروفسیر ماور ڈبری ح چو نک بڑا۔

مرداور۔ لک۔ کون سرداور میروفسیر ماور ڈنے حیرت بجرے میں کہا ۔ فاور نے محسوس کر لیا تھا کہ پروفسیر ماور ڈ جان ہو جھ کر ن بن رہا ہے ۔ اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور کمرہ زور دار تھ پ کی ۔ اور پروفسیر ماور ڈکی در دناک چیخ ہے گونج اٹھا ۔ فاور نے اس کے ۔ برزور دار تھم وجرادیا تھا۔

" بناؤ ۔ کہاں ہے سرداور ورنہ تمہاری بوڑھی ہڈیاں تشدد اشت نہیں کر سکیں گے"۔ خاور نے چیخے ہوئے کہا۔
" وہ ۔ وہ سپیشل روم میں ہے"۔ پروفسیر ہاورڈ نے گھگھیائے نے لیج میں کہا۔ خاور کے ایک ہی تھی نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا کی آنکھوں میں زبانے بحرکا خوف ابحرآیا تھا۔
" کہاں ہے یہ سپیشل روم اور لیبارٹری کا مین حصہ کس طرف " کہاں ہے یہ سپیشل روم اور لیبارٹری کا مین حصہ کس طرف ہے جہاں تم ڈی میزائلوں پرکام کر رہے ہو"۔ خاور نے کہا تو پروفسیر

رڈنے اسے تقصیل بہاوی۔ میں مارے ساتھ تعاون کرو کے تو ٹھیک

اپی جگہ پر ساکت رہو ورنہ گولی مار ووں گا ﴿ مناور نے مشین پیٹل کی رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔

"لل - ليكن - ليكن تم كون مو اوريد -يه "- بوره في بديرة، مكلات موت كها-

" میزے نکل کر اس طرف آؤ۔ جلدی کرو"۔ خاور نے سرو کی میں کہا تو بوڑھا کا نیٹا ہوا میزے بچھے سے نکل آیا۔

اس طرف آؤاور اس کری پر بیٹھ جاؤ " ناور نے تحکمانہ کھ میں کہاتو بوڑھاکانپتا ہواایک خالی کری پر بیٹھ گیا ۔ اس کی آنکمیں خوف سے چھٹی ہوئی تمیں۔

" اس لیبارٹری میں کتنے افراد ہیں ۔جلدی بیاؤ"۔خاور نے مزاتے وئے کہا۔

معت ۔ تیس ۔ تیس آومی ہیں ، بروفسیر ہاور دنے مکلاتے ، د فر

اور ریڈ کمانڈوز کتنے ہیں "ماورنے پو جمام

آرہا تھا کہ جریرے پر سات سو سے زیادہ ریڈ کمانڈوز اور ریڈ ڈکاسٹو کیوں ساکت رہے ہیں ۔ پھر میں نے سات افراد کو ی میں آتے دیکھا۔ان کے ہاتھوں میں ایٹ تھرٹی لانچرز تھے جن تھے اندازہ ہو گیا کہ انہی لانچرز ہے بائکونر کیس کے گولے ئے گئے ہوں گے جس کی زود اثر کیس سے ہر ذی روح بے ہو گئ تھی"۔ پروفسیر باور وٹنے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور پھرتم نے ان سات افراد پر کلارم مزائل فائر کر دیا جس سے والى كلارم ريزے وہ سب بے ہوش ہوگئے"۔ خاور نے اس كا

إلى - انبول نے چونکہ گیس ماسک بہن رکھ تھے اس لئے نے ان پر کلارم ریز فائر کی تھی اور پھر میں نے لیبارٹری کا مین ڈور کر کے اپنے اسسٹنٹ کو اوپر بھیجا اور ان کے ذریعے ان ساتوں ملہ ماسٹر ڈکاسٹو کے سپیشل بلکک روم میں بند کر دیا ۔ مرے میوں نے ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو کو ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر ب نه ہوسکے ۔ریڈ ماسٹر ڈکاسٹواور ریڈ کمانڈوز کو بائنگونر کیس ہے ہوش کیا گیا تھاجو اینٹی یا سکونر کے انجکشن سے ہی ہوش میں ت تھے اور ہمارے یاس اس کیس کا اپنٹی موجود نہیں تھا اس لئے نے کائی ٹن جزیرے پر ریڈ ماسٹر ساڈکر کو فون کیا تھا اور اسے مل بناكريهان آنے كے لئے كما تھا" - پروفسير باورد ف كما-ا ہونہہ ۔ وہ لوگ سہاں کتنی دیر میں پہننے جائیں گے "-خاور نے

tps://paksociety.com ہے ورن میں مہارے جسم کی ایک ایک یوٹی الگ کر دوں ف خاور نے انتہائی سفاکی ہے کہا۔ " مم - میں تعاون کروں گا - میں تعاون کروں گا" - پروفیسر ہاورا نے کانیتے ہوئے کہے میں کہا۔ " گڈ ۔ اٹھواور پہلے ہمیں اس طرف لے علوجہاں مہارے ساتمی كام كردے ہيں ۔اس كے بعد ہم سرداور كے ياس جائيں گے "۔ خادر نے کہا تو پروفسیر ہاور ڈکانیتا ہوااٹھ کھوا ہوا۔ " رکو سید بتاؤ تم نے فون پر کس سے بات کی تھی اور کے سہاں آنے کے لئے کمہ رہے تھے "مفاور نے یو چھا۔ " ريد ماسر تو ساؤكر - سي ريد ماسر تو ساؤكر سے بات كر رہاتھا . وہ سمال دوسرے جریرے سے ریڈ کمانڈوز کے ساتھ آ رہا ہے .

پروفسرباورڈنے سمے ہوئے لجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ "اوہ ۔ کیوں بلایا ہے تم نے اسے "سفاور نے چونک کر کہا۔ " باہر مہارے یا کچ ساتھیوں نے جریرے پر ہر طرف زہر لی کس پھیلا دی تھی جس کے نتیج میں جریرے اور چھاؤنی میں موجود نتام ریڈ کمانڈوز اور ریڈ ماسٹرون ڈکاسٹو بے ہوش ہو گئے تھے ۔ میں نے اتفاقاً جریرے کو دیکھنے کے لئے سپیشل مانیر آن کیا تو میں جریرے پر ہر طرف ساکت و سامت ریڈ کمانڈوز کو دیکھ کر حران ٫ گیا۔ جریرے پر سوائے سات افراد کے جنہوں نے ماسک پہن ریم تھے اور زندگی کی اور کوئی تحریک نظر نہیں آرہی تھی ۔ میری سجھے یں

ہو نٹ چباتے ہوئے کہا۔

ریڈ ماسٹر ساڈکر تو ہیلی کا پٹر پر آئے گا۔وہ زیادہ سے زیادہ ہند، منٹ میں مہاں ہی جائے گا۔البتہ ریڈ کمانڈوز لانچوں اور موٹر بر نس منٹ میں مہاں ہی جائے گا۔البتہ ریڈ کمانڈوز لانچوں اور موٹر بر نس میں آئیں گے۔انہیں مہاں آنے میں ایک گھنٹے سے زیادہ وقت للے گا۔ پروفسیر ہاور ڈنے کہا۔

" اس کا مطلب ہے ہمارے پاس پندرہ منٹ ہیں "۔ خاور نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔

" خاور صاحب ۔ اس سے پو مچمیں کہ کلارم ریز کا اینٹی کیا ہے اور کہاں ہے "۔ کیپٹن حمزہ نے کہا۔

" اوہ ہاں ۔ پروفسیر ہاور ڈتم نے ہمارے جن ساتھیوں کو کلارم ریزے بے ہوش کیا ہے اس کا اینٹی کیا ہے "۔ خاور نے چونک لر کما۔

"سس سادہ پانی ساکر ان کو سادہ پانی کے چند قطرے پا دیے جائیں تو وہ ہوش میں آ جائیں گے "سپروفسیر ہاورڈ نے کہا تو خاور نے اس سے لیبارٹری سے باہرجانے کا راستہ پو چھا اور اس سے بلکی روم کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور گیپٹن حمزہ سے کہا کہ وہ جائے اور عمران اور باتی ساتھیوں کو دہاں سے لے آئ ۔ گیپٹن حمزہ نے اور عمران اور باتی ساتھیوں کو دہاں سے لے آئ ۔ گیپٹن حمزہ نے اشبات میں سربلایا اور بھروہ خفیہ راستے سے سیاسیاں چڑھ کر جریرے پر چلا گیا سے خفیہ سیاھیوں والا راستہ پروفسیر ماور ذک ہے گانی تھا۔

"اب میرے ساتھ علو اور دکھاؤ جہارے ساتھی کہاں ہیں"۔
ور نے کہا تو پروفسیر ہاورڈ نے سربلایا اور اے شمالی دروازے ک
رف چلنے کو کہا۔ سلمنے ایک اور راہداری تھی۔ بوڑھا پروفسیرآگ ان چلنے کو کہا۔ سلمنے ایک اور راہداری تھی۔ ہو لیا۔ سلمنے ایک اور اپنے لگا اور خاور چو کئے انداز میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ سلمنے ایک اور من دروازہ تھا۔ اس دروازے کی سائیڈ کی دیوار پر کنٹرول پینل لگا ما ۔ پروفسیر نے آگے بڑھ کر کنٹرول پینل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ما ۔ پروفسیر نے آگے بڑھ کر کنٹرول پینل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو

اور نے اسے روب دیا۔

" معرود اکی طرف ہو ۔ مجھے بناؤ کوڈ" ۔ خاور نے کہا تو پرونسیر

اورڈ پیچے ہٹ آیا اور خاور کنٹرول پینل کے قریب آگیا۔

" ایک بیب سکس تھری ون" ۔ پرونسیر ہاورڈ نے کہا تو خاور نے

" ایک بیب سکس تھری ون" ۔ پرونسیر ہاورڈ نے کہا تو خاور نے

افیات میں سر ہلا کر تمبر پریس کر ویتے ۔ ابھی اس نے ایٹ ایٹ ایٹ

فائن تھری پریس کیا تھا کہ یکافت اس کے بیروں کے نیچ سے زمین

فائن تھری پریس کیا تھا کہ یکافت اس کے بیروں کے نیچ سے زمین

فائل گئ اور ووسرے ہی لمحے خاور زمین میں پیدا ہونے والے خلامیں

غائب ہو گیا۔ جیسے ہی خاور اس خلامیں گرا زمین دو بارہ برابر ہو گئ

اور راہداری پرونسیر ہاور ڈے فاتحانہ مقیمے سے گونج اٹھی۔

ران کو کچھ بی دیر میں ہوش آگیا تھا۔ وہ چند کمے عورے کرے کو دیکھتا رہا ۔اے عمارت سے شعلہ ا نکل کر ای طرف آتے اور اس کے بھٹنے کا منظریاد آگیا تھا جس ے نیلی روشنی نکلی تھی اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت بے ہوش ہو گیا ما \_ اب اسے مہاں ہوش آیا تھا ۔ کرے میں خاصی روشنی تھی اور س کے ساتھی اس کے آس ماس بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ع کلارم ریز ۔ اوہ ۔اس کا مطلب ہے کہ اس عمارت میں بائیکونر لیس کے اثر ہے بے ہوش ہونے سے کوئی نچ گیا تھا اور اس نے امیں جھاؤنی کی طرف آتے دیکھ کر ہم پر کلارم ریز میزائل بھینک دیا الما آور بھر ہمیں بے ہوش کر کے اس فولادی کرے میں قبد کر دیا ۔ وہ - دری بیڈ - یہ واقعی برا ہوا ہے "- عمران نے خود کلامی کرتے

وہ چند کمے سوچتا رہا بھراس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ۔ یہ دیکھ کر اس کے چہرے پراطمینان سا چھا گیا کہ اس کی مکاشی نہیں لی گئی تھی ۔ مشین پیش اور دوسری تمام چیزیں اس کے پاس ہی تھیں عمران نے جیب سے ایک انجیشن نکال لیا ۔ یہ انجیشن منزل واٹر کا تھا عمران کو چونکہ کلارم ریز کا اینٹی معلوم تھا اس لئے اس نے انجیشن کی سیل تو ڈی اور بھراس نے منزل واٹر کی دو دو بوندیں اپنے ساتھیوں سیل تو ڈی اور بھراس نے منزل واٹر کی دو دو بوندیں اپنے ساتھیوں کے منہ میں دیکادیں ۔ جند ہی کموں میں اس کے ساتھیوں کو ہوش آگیا۔

عمران کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک فولادی کرے میں موجود پایا ۔ کرہ زیادہ بڑا نہیں تھا البتہ اس کی دیواریں اور پھت فولادی تھیں جبکہ فرش سادہ تھا اور کرہ سیم زدہ تھا ۔ عمران چونکہ انا لیٹا ہوا تھا اس لئے کرے میں موجود سیم کی وجہ سے اسے سب سے پہلے ہوش آگیا تھا ۔ ولیے بھی وہ بے پناہ قوت ارادی کا مالک تھا اور دیر نے دوسرے اس مشن پر آنے سے پہلے اس نے زہر بلی گیس اور ریز ب دوسرے اس مشن پر آنے سے پہلے اس نے زہر بلی گیس اور ریز ب بجنے لئے فاص گولیاں کھا رکھی تھیں اس لئے کلارم ریز زیادہ دیر اسے بہوش نہ رکھ سکی تھی۔

عمران نے خود اور اپنے ساتھیوں کو جو گولیاں کھلائی تھیں ان گولیوں کو کھائے انہیں کئ گھنٹے گزر بھیے تھے سشاید اس وجہ نے اس پراور اس کے ساتھیوں پر کلارم ریز اثر انداز ہو گئ تھی لیکن ابھی ان مخصوص گولیوں کا اثر باتی تھا یا بھریہ سیم زدہ کمرے کا اثر تھا کہ

" عمران صاحب - ہوا کیا تھا - وہ میزائل - وہ نیلی روشن صفدر نے حیرت بھرے کیج میں کہا۔ عمران نے انہیں کلارم ریزے بارے میں بہا دیا۔

" اوہ - ہمیں اس فولادی کمرے میں قید کیا گیا ہے - اب سہار سے نکلیں گے کسیے سعہاں تو چاروں طرف کوئی دروازہ بھی نہیں ہے۔ "- تنویر نے پریشانی کے عالم میں کہا۔

"ہمیں یہاں سے جلد ہے جلد نکلنا ہوگا"۔ عمران نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اس کے چرے پر پتھریلی سخیدگی تھی ۔وہ سب چونک کراس کی طرف دیکھنے لگے۔

"لین کیے سمبال سے نگلنے کا تو کوئی راستہ و کھائی نہیں ،۔۔
رہا"۔ تنویر نے کہا۔ عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں ،یا
تھا۔اس نے جیب سے ایک ماجی کی ڈبیہ جتنا بم نکال لیا۔
"میگنٹ می "۔ صفد ہے منہ سے نکلا۔
"میگنٹ می "۔ صفد ہے منہ سے نکلا۔

"ہاں ۔ اپنا اسلمہ جیبوں سے نکالو اور دیواروں کے ساتھ لگ کر ایٹ جاؤ"۔ عمران نے تحکمانہ لیج میں کہا اور اس نے میگنٹ بم فرش پررکھ دیا ۔ اس کے ساتھی فوراً دیواروں کے ساتھ لگ کر لیٹ گئے ۔ عمران بھی ایک دیوار کے قریب آکر لیٹ گیا ۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین پٹل سے میگنٹ بم پر فائر کیا ۔ ایک زوردا رحما کہ ہوا اور فرش کا ایک بہت بڑا صعہ ٹوٹ کر بکھر گیا ۔ خوفناک دھما کہ ہوا اور فرش کا ایک بہت بڑا صعہ ٹوٹ کر بکھر گیا ۔ خوفناک دھما کے سے بیبارگی پورا کمرہ دہل اٹھا تھا لین وہ چونکہ فوادی

یواروں کی جروں کے ساتھ تھے اس کئے ہم کے ذرات نے انہیں لوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔

" نیچ کو د جاؤ ۔ جلدی کرو۔ جو بھی نظر آئے اے اڑا دو"۔ عمران نے چینے ہوئے کہا تو اس کے ساتھی اٹھے اور تیزی ہے اس خلا میں کو دتے جلے گئے ۔ نیچ زیادہ گہرائی نہیں تھی اور جس جصے میں وہ کو دے تھے وہ ایک بڑاسا کمرہ تھا جہاں بڑی بڑی پیٹیاں دیواروں کے ساتھ موجو د تھیں ۔ عمران نے ان پیٹیوں کو دیکھتے ہی اندازہ لگالیا تھا کہ یہ سٹور روم ہے اور ان پیٹیوں میں غذائی سامان موجو د تھا ۔ سلمنے ایک بڑاسا دروازہ تھاجو بند تھا۔

" " آؤ \_ اس طرف آؤ" مران نے کہا \_ اس نے دروازے کے قریب جاکر دروازے کے آٹو میٹک لاک پر فائر کیا تو لاک ٹوٹ گیا ۔ عران نے ایک لیجے کے لئے باہر سے سن گن لی مگر باہر سے کوئی آواز نہیں آرہی تھی ۔ عمران نے تیزی سے دروازہ کھول دیا ۔ سلمنے ایک راہداری تھی جو خالی تھی۔

"باہر آ جاؤ" - عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو اس کے ساتھی باہر آگئے اور بھر وہ قدموں کی آواز نکالے بغیر اس طرف بھلگنے گئے جس طرف راہداری مزرہی تھی ۔ وہ راہداری میں کچھ ہی آگے گئے ہوں گے کہ انہیں دور سے قدموں کی آوازیں سنائی دیں ۔ عمران نے ہاتھ سے انہیں اشارہ کر کے روک دیا ۔ وہ سب دیواروں سے گئے گئے اور آنے والے کا انتظار کرنے گئے ۔ قدموں کی آواز سے گئے کے اور آنے والے کا انتظار کرنے گئے ۔ قدموں کی آواز سے

کہا۔
"ہونہہ ۔ تو ہم پر کلارم ریز والا میزائل تم نے پھینکا تھا اور ہمیں فولادی روم میں بھی تم نے قد کرایا تھا"۔ عمران نے کہا۔
"ہاں ۔ وہ میں نے ہی فائر کیا تھا"۔ پروفسیرہاور ڈنے کہا۔
" ہاں ۔ وہ میں نے ہی فائر کیا تھا"۔ پروفسیرہاور ڈنے کہا۔
" کسیے ۔ جلدی بتاؤورنہ گردن توڑدوں گا"۔ عمران نے عزا کر کہا

تو پروفسیر ہاورڈ نے اے تفصیل بتا دی ۔ عمران نے اس سے لیبارٹری کا محل وقوع اور وہاں کام کرنے والے افراد کے بارے میں

پوچھا تو اس نے خوف کے مارے سب کھے بتا دیا ۔اس نے عمران کو

فیہ بھی بتا دیا کہ ان کے دو ساتھی پہلے ہی لیبارٹری میں داخل ہو جکے بیں جن میں سے ایک انہیں فولادی کرے سے آزاد کرانے کے لئے

بین بن ین است است است است است کے دوسرے ساتھی کو باہر جا چکا ہے جبکہ اس نے دھو کے سے ان کے دوسرے ساتھی کو

نیج تہہ خانے میں چھینک دیا ہے۔

عران اپنے ساتھیوں کا سن کرچونک بڑا تھا۔ وہ سجھ گیا تھا کہ اس کے دونوں ساتھی خاور اور کیپٹن حمزہ ہی ہو سکتے تھے جو جریرے کے گرد وائرلیس بم لگانے گئے تھے۔ وہ تقیناً جزیرے کے نیچ کسی آبی راستے سے لیبارٹری میں پہنچ گئے ہوں گے۔ ابھی وہ پروفسیر ہاورڈ سے تفصیل پوچھ ہی رہا تھا کہ کیپٹن حمزہ بھی دہاں پہنچ گیا جو فولادی کرے کا دروازہ کھول کر بھٹی ہوئی زمین سے نکل کر اس طرف آگیا تھا۔ عمران نے سب سے پہلے لینے ساتھیوں کی مدد اور پروفسیر ہاورڈ کی نشاندی سے تہہ خانہ کھلوا کر خاور کو باہر نکلوایا جو تہہ خانے میں

معلوم ہو رہا تھا کہ آنے والا اکبلا ہے۔ عبد نامشہ دیا

عمران نے مشین بیٹل جیب میں رکھ لیا۔ وہ شاید آنے والے کہ قابو میں کرناچاہا تھا۔ چند ہی کموں بعد وہ آدمی اس طرف آگیا۔ جی ہی وہ راہداری میں مڑا۔ عمران اس پر کسی بھوے عقاب کی طرف جھیٹ پڑا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا۔ عمران کی گرفت میں آتے ہی وہ بری طرح سے چینے لگا۔ عمران نے اسے اٹھا کر پوری قوت سے نیچ بڑنی یا۔ طرح سے چینے لگا۔ عمران نے اسے اٹھا کر پوری قوت سے نیچ بڑنی یا۔ اور یکدم اس کی گردن پر گھٹنا رکھ دیا۔

" تت - تم - تم بلک روم ے کیے نکل آئے " بوڑھ نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ کہا۔

" حہمارا نام کیا ہے " مران نے جیب سے مشین پیٹل نکال کر اس کے سربر رکھتے ہوئے کہا ۔ بوڑھے کی آنگھیں خوف سے پھیل گئ تھی اور وہ عمران کے گھٹنے کے نیچ بری طرح سے لر زرہا تھا۔
" حہمارا نام کیا ہے " ۔ عمران نے عزاتے ہوئے کہا۔
" ما ۔ ماور ڈ ۔ س ۔ یروفس ماں ڈ"۔ دیٹھ کے نیج کھنے تیں۔
" ما ۔ ماور ڈ ۔ س ۔ یروفس ماں ڈ"۔ دیٹھ کے نیجھنے کھنے تیں۔

" ہا ۔ ہاورڈ ۔ پپ ۔ پروفسیر ہاورڈ"۔ بوڑھے نے بھنجی تجھنجی آواز میں کہا۔

" ماسٹر ڈکاسٹو کہاں ہے جے عمران نے پو چھا۔

" وہ ۔ وہ ۔ لینے ہیڈ کوارٹر میں ہے ۔ تم نے اور جہارے ساتھیوں نے اے اور جریرے پر موجود تنام ریڈ کمانڈوز کو بائیکونر گئیں سے بہوش کر دیا تھا۔وہ سب وہیں ہیں "۔ پروفسیر ماورڈنے

Downloaded from https://paksociety.com

گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔

صفدر اور جوزف تہد خانے میں جاکر اسے ہوش میں لاکر وہیں لے آئے تھے جہاں عمران بوڑھے پروفسیر ہادرڈسے پوچھ کچھ کر رہاتھا عمران نے پروفسیر ہاورڈ سے بہوش کیا اور پھران نے پروفسیر ہاورڈ کی کنپٹی پر مکا مار کر اسے بے ہوش کیا اور پھر وہ تیزی سے ایک طرف بھاگتے ملے گئے اور پھروہ سب لیبارٹری میں پھیل گئے ۔

عمران کے حکم پر انہوں نے لیبارٹری میں موجود ہمام افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ سپیشل روم میں انہیں سرداور بھی مل گئے جن کی حالت بے حدا بتر تھی اور وہ ہے ہوش تھے۔ ان لوگوں نے سرداور پر تشدو تو نہیں کیا تھالیکن انہیں مسلسل کی روز سے بھوکا پیاسا رکی جا رہا تھا جس کی وجہ سے ان کی حالت بے حد خراب ہو رہی تھی۔ عران نے انہیں ہوش ولا یا تو وہ عمران کو وہاں ویکھ کر مسرت سے عمران نے انہیں ہوش ولا یا تو وہ عمران کو وہاں ویکھ کر مسرت سے کھل اٹھے اور بے اختیار عمران سے لیٹ گئے۔ عمران نے انہیں کھانے پینے کے لئے دیا تو ان کی حالت سنجمل گئی۔ اب وہ پوری طرح سے نارمل نظر آ رہے تھے۔

عمران اس وقت لیبارٹری کے آپریشن روم میں تھا جہاں ہے سات میرائلوں کو سات مسلم ممالک پر حملہ کرنے کے لئے اڑا یا جانا تھا ۔ عمران نے پروفسیر ہاورڈ سے اگوا لیاتھا کہ سرداور نے ان کی کوئی مدو نہیں کی تھی اور انہیں وہ پرزہ بناکر دینے سے صاف انکار کر دیا تھا جس سے میرائل تیزرفتاری اور عین ٹارگٹ پر فائر ہو سکتے ۔ دیا تھا جس سے میرائل تیزرفتاری اور عین ٹارگٹ پر فائر ہو سکتے ۔

سیرائل مکمل تھے ۔ صرف ان میں وہ پرزہ لگنا باتی تھا جس کے لئے نہوں نے سردادر کو اعوا کیا تھا۔

پردفسیر ہادرڈ نے انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس پرزے کے لئے انہوں نے اسرائیل کی مین ایٹی لیبارٹری سے تمین بڑے سائنس دانوں کو یہاں بلوایا تھا کہ شایدوہ الیبا کوئی پرزہ بنا کر انہیں دے سکیں جس سے وہ اپنا مشن مکمل کر سکیں گر وہ تینوں سائنس دان ابھی تک وہاں نہیں بہنچ تھے اور عمران دل میں ہنس رہا تھا کہ وہ اب مہاں پہنچیں گے بھی کسے کیونکہ وہ ابو حماس کے قبضے میں تھے جہیں مہاں پہنچیں گے بھی کسے کیونکہ وہ ابو حماس کے قبضے میں تھے جہیں وہ کسی بھی صورت زندہ نہیں چھوڑے گا۔ عمران نے لیبارٹری کے میزائل سیکشن میں جا کر میزائلوں پر تھوڑانسا کام کیا تھا اور بچر وہ واپس آپریشن روم میں آگیا تھا۔

"عمران صاحب" ۔خاور نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ " جی صاحب"۔ عمران نے اپنے مخصوص کیج میں کہا تو اس کے اس انداز پر خاور بے اختیار مسکرا دیا۔

" پروفسر ہاور ڈ نے ووسرے جریروں پر سے ریڈ ماسٹر ساڈکر اور ریڈ کمانڈوز کو بلایا تھا۔وہ شاید جریرے پر اپنے عکبے ہوں "۔ ضاور نے

ہا۔ " میں بھی انہی کا انتظار کر رہا ہوں"۔ عمران نے اطمینان بھرے لیج میں کہا۔

"ا نظار \_ كيون " \_ تنوير نے حيران موكر بوجها -

Downloaded from https://paksociety.com

S://paksociety.com

"اب بہاں شادی کی رسم اداکی جانے والی ہے ۔ شادی میں جس قدر زیادہ باراتی ہوں اتنی ہی سلامیاں زیادہ ملتی ہیں ۔ اور مجھے امید ہے کہ ان سلامیوں میں سے مجھے تہاری سلامی سب سے زیادہ اللہ گی کیونکہ تم "- عمران نے جان بوجھ کر اپنا فقرہ ادھورا چھوڑت ہوئے کہا ادر اس کی بات سن کر سوائے تنویر کے سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔

" میری طرف سے تمہیں گولیوں کی ہی سلامی مل سکتی ہے جو سیدھی تمہارے سینے میں ہی اتاروں گا"۔ تنویر نے غزاتے ہوئے کہا۔
" حیرت ہے ۔ بہن کا سہاگ اجاڑنے والے بھائی کو آج میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں"۔ عمران نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا لیکن اس کی آواز تنویر سمیت سب نے سن کی تھی۔

" پھر بھی عمران صاحب ۔آپ ریڈ ماسٹر ساڈکر اور ریڈ کمانڈوز کا انتظار کیوں کر رہے ہیں "۔صفدرنے ہنستے ہوئے کہا۔

"ان لوگوں نے اس بار پاکیشیا سمیت چھ اور اسلامی ممالک کو سباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میں نے ڈی میزائلوں کو چکی کیا ہے اگر واقعی یہ میزائل ان سات ممالک پر برسا دیئے جاتے تو ان سے اس قدر تباہی ہونی تھی جس کا تصور بھی محال ہے ۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف گھناؤنی اور بدترین سازش کی ہے جس کی سزا بہر حال انہیں ملنی چلہئے۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹواور اس کے ریڈ کمانڈوز تو بہر مردووں سے بدتر پڑے ہیں۔ اب میں ریڈ ماسٹر ساڈکر اور ان

کانڈوز کا انتظار کر رہا ہوں جو دوسرے جریروں سے مہاں آ رہے ، ۔ وہ سب جو نکہ اس گھناؤنی سازش میں برابر کے شریک ہیں اس ، میں ان سب کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں ۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو نے سرو گن میں جو حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں میں ان کے ذریعے إ ماسر ساؤكر اوراس كے ساتھ آنے والے تمام ريد كماندوز كو فنا دوں گا ۔ اس کے علاوہ میں نے ان مزائلوں میں مجی ایسی جسمنت کر دی ہے جو ہمارے عباں سے جاتے ہی آثو فائر ہوں ہے اور ان جریروں پر جا کریں گے جن پر اسرائیل اور ریڈ کمانڈوز کا ی کوارٹر ہے ۔ سیان میں سے کسی ایک کو زندہ نہیں چھوڑوں ٠ - عمران نے غزاہٹ تجرے کچے میں کہا اور اس کی بات کا جواب ینے کے لئے صفدر نے منہ کھولائی تھا کہ اس کمح وہاں موجود الک السمير سے نوں نوں كى آوازيں نكلنے لكيں۔

سب خاموش رہنا۔ شاید ریڈ ماسٹر ساڈکر کی کال ہے "۔ عمران نے کہا اور اس نے آگے بڑھ کر ایک مشین کو آن کر کے اس کی مائیڈ میں موجو داکی مائیک کو نکال کر منہ کے قریب کر لیا۔ "ہلید ۔ ہلیو۔ ریڈ ماسٹر ساڈکر کالنگ ۔ اوور "۔ دوسری طرف سے

ريثه ماسٹر ساڈ کر کی آواز سنائی دی۔

یں ۔ پروفسیر ہاورڈ انٹڈنگ یو ۔ اوور \*۔ عمران نے پروفسیر ہاورڈ کی آداز میں کہا۔

، پروفسیر - الیسروگن کی کیا پوزیشن ہے - ماسر ون اور ریڈ

کمانڈوز کو ہوش آیا ہے یا نہیں ۔ اوور "دریڈ ماسٹر ساڈکر نے پو چھا۔
" نہیں ۔ میں نے حمیس بتایا تو تھا کہ جب تک انہیں اینیٰ
ہائیکونر انجکش نہیں لگیں گے وہ ہوش میں نہیں آ سکتے ۔ پھر کیوں
پوچھ رہے ہو "۔ عمران نے پروفسیر ہاورڈ کی آواز میں سخت لیج سیں
کہا۔

" موری پروفسیر ۔ ان پاکیشیائی ایجنٹوں کی کیا پوزیشن ہے ۔ اوور "۔ریڈ ماسٹر ساڈکرنے کہا۔

" وہ بھی بدستور ہے ہوش ہیں اور فولادی کرے میں پڑے ہیں ۔ اوور "۔ عمران نے کہا۔

"ب فكر ربو - ليكن تم آنے ميں اتن دير كيوں لگارہے بو - تم تر بيلى كاپٹر ميں زيادہ سے زيادہ بندرہ منٹ ميں يہاں بہنچنے دالے تھے -بچر - اوور " - عمران نے كہا -

"مرے ذاتی ہیلی کا پٹرس خرابی ہو گئ تھی اس لئے میں اب ریڈ کمانڈوز کے ساتھ ۔ ہماری کمانڈوز کے ساتھ ۔ ہماری لانچیں اور موٹر بوٹس دس منٹ تک جریرے پر پہنچ جائیں گ ۔ اوور " ۔ ماسٹر ساڈکر نے کہا۔

" او کے ۔ اور کچے ۔ اوور " ۔ عمران نے کہا۔

" نہیں ۔ باتی باتیں دہاں آگر ہوں گی ۔اوور اینڈ آل "۔ریڈ ماسٹر ڈکرنے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔

" تم يهاں آؤتو - بھر ديكھوميں تم سب كاكيا حشر كرتا ہوں "-ان نے ٹرانسمیر آف کر کے غراتے ہوئے کہا اور مجروہ تیزی سے ب مشین کی طرف بڑھ گیا ۔اس مشین پر دوسری مشینوں سے إده برى سكرين نصب تھي ۔مشين آن تھي مگر اس كي سكرين آف ں ۔ عمران نے آگے بڑھ کر سکرین آن کی تو سکرین پر پورے پرے کا منظر ابجر آیا۔شاید کسی سیٹلائٹ سسٹم سے اس جریرے ، تصویر لی جا رہی تھی ۔ جریرے سے دس کلو میٹر دور اسے چاروں رف سے موٹر بونس اور لانچوں کے نقطے سے جریرے کی طرف آتے کھائی دینے لگے ۔ عمران نے جلدی جلدی اس مشین کو آپریٹ کرنا مروع کر دیا ۔ سکرین پر سرخ رنگ کا ایک نقطہ سا انجرا تو عمران نے بیور گھماکر اس نقطے کو متحرک کرے آنے والی ایک لانچ پر فکس ار دیا۔ بھر دوسرا نقطہ سکرین پر ابھرا تو عمران نے اسے بھی متحرک ار سے ایک موٹر ہوٹ پر فکس کر دیا ۔ اس طرح پہند ہی محول میں اس نے آنے والی جمام جمام بوٹس اور لانچوں پر سرخ نقطے اید جسٹ ار دیئے جو متحرک لانچوں اور موٹر بوٹس کے ساتھ حرکت کر رہے

" لو ساب بيه تمام موٹر بوٹس اور لانچيں ميرے نشانے پر ہيں -

## 387Downloaded from https://paksociety.com6

لگاکر ہنس ہڑا۔اس کا قبقہہ بے حد زہر یلا تھا اور اس کا یہ قبقہہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے کانوں میں پکھلے ہوئے سیسے کی طرح ہڑ رہا تھا۔عمران واقعی اس وقت ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا جیسے اے ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو کر وہاں آنے کی ایک فیصد بھی امید نہ ہو۔

بس ایک بنن دبانے کی دیر ہے کھر جریرے سے بے شمار میں الکیں گے اور یہ متام موٹر بوٹس اور لانچیں تباہ ہو کر سمندر ہیں ، جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی ریڈ ماسٹر ساڈکر اور اس کے ایک کمانڈوزکا نام ونشان تک مٹ جائے گا"۔ عمران نے کہا۔

"الیما تب ہوگا جب تم سب زندہ رہو گے"۔ اجانک اکی مناتا

"الیماتب، ہوگاجب تم سب زندہ رہو گے"۔ اچانک ایک خاتی ہوئی آواز کرے میں گونجی اور وہ سب بے اختیار اچھل پڑے ۔ انہوں نے مڑکر ویکھا اور پھر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کرے مردانے دروازے پر ایک ریڈ کمانڈو کھرا تھا جس کا ڈیل ڈول ب صد بڑا تھا ۔ اس کا چہرہ غیض و غضب سے بگڑا ہوا تھا اور اس کا ایک ہاتھ میں مشین پیٹل اور دوسرے ہاتھ میں ایک بم تھا۔ وہ دستی ہم تھا جس کی پن نگلی ہوئی تھی ۔ اس نے بم کا بچ پکڑ رکھا تما دستی ہم تھا ۔ اس شخص دستی ہم تھا ۔ اس شخص دستی ہم تھا ۔ اس شخص کی بن نگلی ہوئی تھی ۔ اس نے بم کا بچ پکڑ رکھا تما کا چہرہ ہونہان تھا ۔ اس شخص کی جس کے ہاتھ سے نگلتے ہی بم وھما کے سے پھٹ سکتا تھا ۔ اس شخص کی چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہان تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہاں تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہاں تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہاں تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہاں تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہاں تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہاں تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہاں تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ہونہاں تھا جس کی وجہ سے اس کی وہ کی وہ

" تم - تم ماسٹر ذکاسٹو" - عمران نے عزاتے ہوئے کہا۔
" ہاں - میں ریڈ ماسٹر ذکاسٹو ہوں - جہاری موت" - ریڈ ہا سے
ذکاسٹونے بھی عزاتے ہوئے کہا۔
" اوہ - لیکن تم ہوش میں کسے آگئے - اور یہاں " - عمران نے کہا
اس کے ہاتھ میں پن نکلا ہوا بم دیکھ کر عمران کے چہرے پر تشویش الکے اللہ المجران کی جہرے پر تشویش الکے اللہ المجرائی تھی - عمران کی باتیں سن کر ریڈ ماسٹر ذکاسٹو بے اختیار قہتر۔

سٹین گن سے میرے کنٹرول روم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا جس
سے کئی سکرینوں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے اور شیشے کی کرچیاں میرے
ہجرے اور جسم پر پڑنے لگیں ۔ان کرچیوں سے میرا چجرہ زخمی ہو گیا
اور انہی زخموں کی وجہ سے تھے اسی وقت ہوش آگیا تھا مگر اس
نوجوان کے ہاتھ میں مشین گن دیکھ کر میں اسی طرح پڑا رہا ۔ پھر یہ
کنٹرول روم سے نکل آیا تو میں خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچے ہو
لیا۔

سیں نے کنٹرول روم سے یہ ہم اور مشین پیٹل نکال لیا تھا۔ یہ نوجوان ہیڈ کوارٹر سے نکل کر بلکی روم کی طرف جا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے باہر آیا تو ہر طرف اپنے ریڈ کمانڈوز کی بگھری ہوئی لاشوں کو دیکھ کر میراخون کھول اٹھا۔ پھر میں نے ان کو چنک کیا تو محمد معلوم ہوا کہ وہ سب بے ہوش ہیں۔ میں اس نوجوان کے پیچھے معلوم ہوا کہ وہ سب بے ہوش ہیں۔ میں اس نوجوان کے پیچھے بلکی روم کی طرف گیا اور موچ رہا تھا کہ یہ فولادی کمرے میں کیوں سالے۔

سی نے فولادی کمرے میں جھانکافرش کا کچے حصہ نوٹا ہوا نظر آیا جبکہ یہ نوجوان اس خلا میں کو درہا تھا۔اے خلا میں جاتے دیکھ کر میں بھی فولادی کمرے میں آگیا ادر پھر جب میں راہداری میں آیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ تم لوگوں نے لیبارٹری پر قبضہ کر لیا ہے۔ تم سب لیبارٹری پر قبضہ کر لیا ہے۔ تم سب لیبارٹری کے سائنس دانوں کو ہلاک کر رہے تھے۔ میں چھپ گیا ادر پھر میں انتظار کرنے لگا کہ تم سب ایک جگہ اکھے ہو تو میں گیا ادر پھر میں انتظار کرنے لگا کہ تم سب ایک جگہ اکھے ہو تو میں گیا اور پھر میں انتظار کرنے لگا کہ تم سب ایک جگہ اکھے ہو تو میں

ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو طلق پھاڑ کر ہنس رہا تھا اور عمران اور اس کے ساتھی ہونٹ بھینچ اس کی جانب کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے جسے ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو کے روپ میں ان کے سامنے دنیا کا کوئی نیا عجوبہ آگیا ہو۔

" میں جہارے اس ساتھی کی وجہ ہے ہوش میں آگیا تھا"۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹونے کیپٹن جمزہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ سب چونک کر کیپٹن جمزہ کی طرف دیکھنے گئے جو ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو کی بات سن کر اچھل پڑا تھا۔ اس کے جہرے پر زمانے بھر کی حیرت تھی جسے وہ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو کے ہوش میں آنے کے بارے میں قطعی لاعلم ہو۔
" میرے اس ساتھی نے جمہیں اپنی جراب سنگھا دی ہو گی"۔ عمران نے کیپٹن جمزہ کی طرف دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا۔
" جمہارا یہ ساتھی میرے سپیٹل کنٹردل روم میں آیا تھا۔ اس نے

علائے ہوئے لیج میں کہا۔

"ہونہ۔ ۔اب تم کیا چاہتے ہو ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو"۔ عمران نے سر نک کر ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لیجے میں کہا۔ " تم سب کی موت "۔ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو نے عزاتے ہوئے کہا۔ وہ ستور دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ عمران اور وہاں موجو دسب کی میں اس پر جی ہوئی تھیں اور وہ ان سے تقریباً پچاس کر کے فاصلے پر ہواتھا۔

" ہمیں بارنے سے پہلے یہ دیکھ لو جہارے ملک کا ایک بڑا

ہائیں دان ہمارے پاس ہے۔ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش کی تو

ہ بھی نہیں نچ سے گا"۔ عمران نے ہونٹ جہاں لیبارٹری کے دوسرے

" کوئی پرواہ نہیں۔ تم لوگوں نے جہاں لیبارٹری کے دوسرے

مائنس دان ہلاک کر دیئے ہیں تو ایک یہ بھی ہی ۔مگر تم لوگوں کی

ہلاکت بے حد ضروری ہے۔ تم جسیوں کو ہلاک کر کے ایک تو میں

ان سب کا تم سے بدلہ لے لوں گا دوسرے اسرائیل اور اس کے

اتحادی ممالک جن کے خلاف تم لوگ کام کرتے دہتے ہو ان سب

اتحادی ممالک جن کے خلاف تم لوگ کام کرتے دہتے ہو ان سب

کی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تم سے جان چھوٹ جائے گی"۔ ریڈ ماسٹر

ڈکاسٹونے کہا ۔اس نے اچانک ہاتھ ادپر کیا جسے وہ ان پر مم پھینکنا

ہے، وہ او ۔ " نیچ لیٹ جاؤ"۔ عمران نے اسے ہاتھ اٹھاتے ویکھ کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا تو وہ یکدم نیچ گر پڑے ۔اس سے پہلے کہ ریڈ ماسٹر مہارے سلمنے آؤں ۔ میں کافی دیر سے باہر موجود ہوں اور تم لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں ۔ تم نے ریڈ ماسرُن ریڈ کمانڈوز اور اسرائیل کو بدترین نقصان پہنچانے کی باتیں کیں تو میں حمہارے سلمنے آگیا۔

ہمارا کیا خیال ہے میرے ہوتے ہوئے تم الیما کر لوگے۔ میں ریڈ ماسٹر ڈکاسٹوہوں۔ میں مرجاؤں گا گر میں تمہیں کسی بھی طرق اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اگر میں مروں گا تو تم سب کو ساتھ لے کر مروں گاس لئے بھی پر حملہ کرنے یا گولی خلانے ک حماقت نہ کرنا"۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو نے رے بخیر مسلسل بولئے ہوئے کہا۔ معلوم تھا کہ با شکونر گیس کے اثر سے نگلنے کے لئے اگر اینٹی با شکونر انجکشنز ک بوئے چرہ زخمی کر دیا جائے تو با شکونر گیس کا اثر بہت جلد ختم ہو بوئے چرہ زخمی کر دیا جائے تو با شکونر گیس کا اثر بہت جلد ختم ہو جاتا ہے ۔ یہی ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ہونے بھینے کر جاتا ہے دہ ہونے کی طرف دیکھنے لگا جس کا چرہ سب سن کر متغیر ہو گیا۔

" سس - سوری پرنس - میں باہر گیا تو بلیک روم کی طرف جاتے ہوئے مجھے ایک کنٹرول روم دکھائی دیا ۔ اس کنٹرول روم کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ اگر ان میں سے کسی کو ہوش آگیا تو یہ اوپر بیٹھے بیٹھے ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچا سکتے تھے اس لئے میں نے مشیزی پر فائرنگ کر کے اسے تباہ کر دیا تھا"۔ کیپٹن حمزہ نے

اس کی تائید میں سربطانے گئے۔
" عمران صاحب ۔ لانچیں اور موٹر بوٹس قریب آگئ ہیں"۔
صفدر نے کہا تو عمران نے چونک کر سکرین کی طرف دیکھا ۔ واقعی
بے شمار موٹر بوٹس اور لانچیں جریرے کے قریب آگئ تھیں اور ان
میں بے شمار کمانڈوز موجو و تھے جنہوں نے ریڈ یو نیفارمز بہن رکھی
تھیں ۔ ان کے پاس بھاری اسلحہ تھا ۔ سکرین پر موجو و ریڈ سپائس
بدستور ان لانچوں پر ہی تھے۔

اب ان کا بھی خاتمہ ہو ناچاہے ور شیہ بھی ہمارے لئے کوئی نی مصیبت کھڑی کر دیں گے ۔ عمران نے کہا اور بھراس نے مشین کے مختلف بٹن دباکر ایک لیور گھمایا اور پھر سائیڈ میں لگے ہوئے ایک بینیڈل کو پکڑ کرنیچ کر دیا۔ اس لمحے اچانک انہوں نے جریرے پر سے بینیڈل کو پکڑ کرنیچ کر دیا۔ اس لمحے اچانک انہوں نے جریرے پر سے بے شمار چھوٹے گھر انتہائی تباہ کن میزائل نکل کر سمندر کی طرف بڑھے ۔ ان میزائلوں کو شاید ریڈ باسٹر ساڈکر اور ریڈ کھانڈوز نے دیکھ لیا تھا۔ جسے ہی میزائل ان کی طرف بڑھے اور ریڈ کھانڈوز نے دیکھ لیا تھا۔ جسے ہی میزائل ان کی طرف بڑھے انہوں نے چلی لانچوں اور موٹر ہوئس سے سمندر میں چھلانگیں لگانا شروع کر دی تھیں۔

مزائل کی لانچوں سے ٹکرائے اور انہوں نے ان لانچوں کے مزائل کی لانچوں سے ٹکرائے اور انہوں نے ان لانچوں کے پر سے پر نچے اڑا دیئے ۔ عمران بار بار بدیڈل کھنچ رہا تھا اور جریرے پر سے میزائل جو ان لوگوں نے شاید اس مقصد کے لئے وہاں مختلف جگہوں میزائل رکھے تھے نکل کر سمندرکی طرف بڑھتے اور لانچوں اور موٹر ہوٹس پر لگار کھے تھے نکل کر سمندرکی طرف بڑھتے اور لانچوں اور موٹر ہوٹس

ذکاسٹوان پر بم چھینکتا اچانک تر تراہث کے ساتھ گولیاں چلیں اور پ ا کی زور دار دهماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو ک برنچ اڑتے علے گئے -ان سب کے نیچ کرتے ہی چوہان نے بجلی کی ی تیزی سے جیب سے مشین پیٹل نکال کر ریڈ ماسٹر آ، سٹو کے ہائ میں موجود بم پر فائرنگ کر دی تھی جس کے نتیجے میں بم اس کے ہائے میں ہی چھٹ گیاتھا اور ریڈ ماسٹر ڈکاسٹو کے ٹکڑے اڑگئے تھے۔ " كَدْ شوچومان - ميس نے حممارا اراده بھانب ليا تھا اس ليے سي نے ان سب کو نیچ لیٹنے کے لئے کہا تھا۔ تم نے عقل مندی کی جو اس کے بم پر فائرنگ کر دی وریدیہ بم چھینک دیا تو اس کی جلد ہمارے عباں ٹکڑے بھرجاتے"۔عمران نے اٹھتے ہوئے چوہان کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو چوہان کے ہو نوں پر مسکراہٹ آگئ ۔ ریڈ ماسٹر ڈکاسٹوشا ید جلدی میں ملکے یاور کا بم نے آیا تھا۔اس بم ے مجیشنے سے صرف اس کا جسم ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ بم کے دھماک سے دہاں اور کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔

" سوری پرنس - میری وجہ سے بید بہاں تک آنے میں کامیاب ، گیا تھا۔ میں "۔ کیپٹن حمزہ نے شرمندگی سے بھرپور لیج میں کہا۔
" اربے نہیں ۔ تم نے جو کیا اچھا کیا تھا۔ اگر کسی اور طرح ت
اسے ہوش آ جاتا تو یہ لینے کنٹرول روم سے ہمیں زیادہ نقصان ﴿ پُوا سکتا تھا۔ اچھا کیا جو تم نے اس کا کنٹرول روم تباہ کر دیا اور یہ این سکتا تھا۔ اچھا کیا جو تم نے اس کا کنٹرول روم تباہ کر دیا اور یہ این موت مرنے کے لئے بہاں آگیا "۔ عمران نے کہا تو اس کے ساتھی

گیا تھا۔ یہ اندازہ عمران کا تھا۔

تھوڑی ہی دیر میں وہ سبسی ہاک میں تھے اور سی ہاک الیسٹروگن ہے ۔ فکل کر کھلے اور گہرے سمندر کی طرف بڑھتی چلی گئی ۔ کے راستے میں کوئی جریرہ نہیں آیا تھا ۔ عمران نے جو میزائل فائر ، تھے ان میزائلوں سے وہ ساتوں جزیرے سمندر میں عرق ہو گئے ، البتہ سمندر میں انہیں کئی جگہوں پر خون آلو د پانی اور بے شمار فوں کے نکڑے ضرور و کھائی دیئے تھے جو شاید دوسرے جریروں ، تھ

عمران نے السروگن جریرے سے دو مو کلومیٹر دور جاکر وائرلیس ان کا چار جرآن کر دیا جس سے السٹروگن جزیرہ خوفناک دھماکوں ازو میں آگیا تھا۔ کیپٹن حمزہ، خاور اور عمران کے لیبارٹری میں سپائے ہوئے وائرلیس بموں کے چھٹتے ہی السٹروگن جریرے پر جسے بامت آگئ۔

الیسٹروگن جریرے کی لیبارٹری میں جہاں ایٹی بیٹریاں لگی ہوئی
میں وہ ان وائرلیس بموں کی وجہ سے خوفناک انداز میں پھٹ پڑی
میں جس سے سارا جریرہ آتش فشاں کی طرح پھٹ گیا تھا اور یہ پ
ر پے خوفناک تباہی تھی جس سے اسرائیل کی کمرٹوٹ کر رہ گئ تھی
ناید اس قدر جانی اور مالی نقصان اس سے پہلے ان کا کبھی نہیں ہوا
و گا جتنا الیسٹروگن جریرے اور دوسرے جریروں کی تباہی اور ریڈ
مانڈوز کی بڑی تعداد میں ہلاکت سے ہوا تھا ۔ عمران اور اس کے

سے جا نگراتے ۔ پہند میزائل پانی میں وہاں بھی گرے تھے جہاں رین کمانڈوز نے چھلانگیں لگائی تھیں ۔ خوفناک دھماکوں کی وجہ سے سمندر کا پانی بری طرح سے اچھلنا شروع ہو گیا تھا۔

عمران ان پر اس وقت تک میرائل برسا رہا جب تک وہاں موجود ایک ایک بوٹ اور لانچیں تباہ نہ ہو گئ ۔ چند ہی لمحوں میں پانی پرسکون ہو گیا۔ اب سمندر میں موٹر بوٹس اور لانچوں کے ٹوٹ پھوٹے ڈھانچ اور تختے ہے جلتے ہوئے نظرا رہے تھے ۔ وہاں زندگی کا نام و نشان موجود نہ تھا۔ عمران نے اس پر بس نہیں کیا تھا ۔ اس نے میرائل روم میں جاکر ساتوں میرائل ان جریروں پر داغ دیئے تھے جن پر ریڈ کمانڈوز کا قبضہ تھا۔ اس نے جسے یہودیوں کے ان ریڈ کمانڈوز کا قبضہ تھا۔ اس نے جسے یہودیوں کے ان ریڈ کمانڈوز کا قبضہ تھا۔ اس نے جسے یہودیوں کے ان ریڈ میرائل کائی من اور دوسرے جریرے کی طرف پرواز کر گئے تو عمران میرائل کائی من اور دوسرے جریرے کی طرف پرواز کر گئے تو عمران اور اس کے ساتھی لیبارٹری سے نگل آئے۔

عمران نے ساحل پر آکر ٹرائسمیٹر پرجولیا کو کال کیا اور اسے آبدوز ساحل پر لانے کا حکم ویا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جولیا آبدوز ساحل سے کچھ فاصلے پر سمندر سے باہر نے آئی تھی۔ اس نے عمران اور اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ جب وہ آبدوز پچھے لے جا رہی تھی تو اچانک آبدوز کے ارد گرد ہروں کا جال سا بن گیا تھا جس میں آبدوز پھنس گئی تھی اور جس کی وجہ سے وہ زیادہ دور نہیں جا سکی تھی ۔ پھر شاید ریڈ باسٹر ڈکاسٹو کے کنٹرول روم کے تباہ ہوتے ہی ہروں کا جال خمق

على عمران پاكيشياسيرٽ سروس اور زيروليند كے سپريم ايجنوں كدرميان اختبائى لرزه خيز ظراؤ مصنف ظهربير احمد ما و اسم سنجي مل

م شي تارا — زيرولينڈ کي سياه ناگن۔ م شي تارا \_ جوخود كويراسرار طاقتول كي مالكه كهتي تقي-م تنى تارا - جو ياكيشيا ميس اينامشن لائى اور دائر يكث عمران م مكراكئ -م نثی تارا \_ جو دن دیباڑے عمران کوایک ہوٹل سے اغوا کر کے لے گئ -یا 🚤 جو مادام ثی تارا کا بریف کیس کھو لنے کی وجہ ہے گرین وائرس کا شکار ہو گنی اور اس کاجسم موم کی طرح ت<u>کصلنے لگا۔ کیا واقعی</u> ---؟ ا ماک = زیرولینڈ کا ایک طاقتورا بجنٹ ایے بیشل سیشن کے ساتھ یاکیشیا بہنچ گیا۔ اک = جس نے اپنامقصد حاصل کرنے کے لئے سرسلطان کو گولیاں مار دیں اور رانا ہاؤس میں جا کر جوزف کوموت کے دہانے تک پہنچا دیا۔ مثى تارا — جس نے عمران كوچيلنج كياكه وہ ياكيشيا كے جارسائنسدانوں كوہلاك كرديكى جائے عمران ان سائنسدانوں كويا تال ميں لے جاكر جھيا دے يا خلاء

اک = جو پاکیشیامیں سنگ ہی تھریسیا اور کرئل بلیک کی بلاکت کامشن کے کرآیا تھا۔ کیاوہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگیا ---؟ اور ہنڈرڈ = کیا تھا۔ جس کے لئے مادام شی تاراموت کا کھیل کھیلنے کے لئے ساتھیوں نے ایک بار پھر اسرائیل کو یہ سبق سکھا دیا تھا کہ ا جیالے اور محب وطن انسانوں سے ٹکرانا ان کے بس میں نہیں۔ جو اپنے وطن کی آن اور شان اور اس کی حفاظت کے لئے اپن جانب تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔

ضتم شد